

## www.KitaboSunnat.com

(یعنی نکاح کے سلسلہ میں عورتوں کی رضا مندی کے حق، جری نکاح کا حکم اور عورت کی رضا مندی کے بغیر نکاح کے بعد پیدا ہونے والے مسائل نیز اولیاء کی رائے کی اہمیت جیسے امور پراسلا مک فقدا کیڈمی (انڈیا) کے بار ہویں سیمینار میں پیش کئے جانے والے اہم مقالات اور طے پانے والی تجاویز کا مجموعہ)



ايفا پېليكيشنز

#### بسرانهالخالجير

#### معزز قارئين توجه قرمايس!

كتاب وسنت داكم بروستياب تمام الكثرانك كتب .....

مام قارى كے مطالع كے ليے ہيں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڑ (Upload)

ي جاتي ہيں۔

حوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈیپرنٹ، فوٹو کالی اور الکیشر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبيه 🖈

👉 کسی بھی کتاب کو تبارتی یادی نفع کے حصول کی خاطراستعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ے ان کتب کو تیارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نا طلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

«اسلای تعلیمات بر مشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تلیغ دین کی کاوشوں میں بحر پور شرکت افتیار کریں ﴾

نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال ہے متعلقہ کمی بھی قتم کی معلومات کے لیے راابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com 1312

# جبرى شادى كاشرعى حكم

ایعنی نکاح کے سلسله میں عورتوں کی رضامندی کے حق، جبری نکاح کا حکم اور عورت کی رضامندی کے بغیر نکاح کے بعد پیدا ہونے والے مسائل نیز اولیا، کی رائے کی اہمیت جیسے امور پر اسلامک فقه اکیڈمی(انڈیا) کے ہارہویں سمینار میں پیش کئے جانے والے اہم مقالات اور طے پانے والی تجاویز کا مجموعہ]

www.KitaboSunnat.com



جىلە جنوتى يىچە ئائر مىجنوقا

: جبری شادی کا شرعی تحکم

نام كتاب

259-1

كمپيوٹر كتابت : محمه خالد

سناشاعت : جوري الم

IL | BRARY

Calinte Book No. 1

Variet 2054

Wretsity

Work Garden Town, Labore

فاتر

ايفا پبليكيشنن ۱۲۱-ايف، جوگابان، جامديگريني ديل-۱۱۰۰۲۵

ای میل:fapublications@gmail.com

فون:26987492،نيس:26981779



۱- مولا نامفتی محد ظفیر الدین مقاحی ۲- مولا نامحد بر بان الدین منبسلی ۳۰-مولا نامدر ایسن قاحی ۳۰-مولا ناخالد سیف الدر رحمانی ۵- مولا ناختی احدیستوی ۲- مفتی محد عبید الله اسعدی

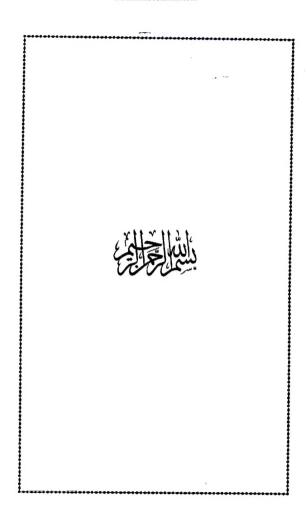

### ( فہرست مضامین

#### <del>جبری شادی</del>

| 9          | مولا ناخالدسيف الله رحماني   | ابتدائيه:  |
|------------|------------------------------|------------|
| ır         |                              | سوالنامه:  |
| 14         |                              | فيصلے:     |
| 19         | مفتى محمة عبيداللداسعدي      | عرض مسئله: |
| rr-rr      |                              | عالات:     |
| <b>r</b> 0 | ا نامحمه بر بان الدين سنبصلي | ا- موا     |
| <b>"</b> A | ا ناز بیراحمه قاسی           | ۲- موا     |
| ٣٢         | يشيم احمدقائمي               | ۳- مفتح    |
| <b>۴</b> ٩ | ا نا قاضی عبدالجلیل قاسمی    | ۳- موا     |
| ۵۵         | ي انورعلى اعظى               | <u> </u>   |
| ۵۷         | نااختر امام عاول             | ۲- مولا    |

|      | -                                  |     |
|------|------------------------------------|-----|
| 44   | مفتی محبوب علی وجیهی               | -4  |
| 79   | واكثرمروان محمرمح وسالمدرس الأعظمي | -1  |
| 4+   | مفتى محرصدرعالم قاسمي              | -9  |
| 97   | مولا ناخورشيدانوراعظمي             | -1+ |
| 99   | مولا تامحمة ظفر عالم ندوي          | -11 |
| 1+1  | مولانا ابوسفيان مفتاحي             | -11 |
| 1+1" | مولانا ظفرالاسلام إعظمى            | -11 |
| 1•4  | مولا ناسيداسرارالحق سبيلي          | -11 |
| на   | ڈاکٹرعبداللہ جولم                  | -12 |
| Iri  | ڈ اکٹرعبدالعظیم اصلاحی             | -14 |
| Irm  | مفتی احمه نا در قاسمی              | -14 |
| 11"9 | مولا ناعبدالا حدتارا بوري          | -14 |
| 11"1 | مفتى محرعبدالرحيم قاسمى            | 19  |
| 164  | مولا نامحدابوبكرقاسى               | -*• |
| IMA  | مولا نامحمه اقبال قاسمي            | -1  |
| 109  | مفتی عبدالرحیم ، بار ہمولہ کشمیر   | -۲۲ |
| 14.  | مولا ناابوالعاص وحيدي              | -rr |
| 120  | مفتىءزيز الرحمٰن بجنوري            | -10 |
| 122  | مولا نامحمه انظار عالم قاسمي       | -10 |
|      |                                    |     |

| YAI  | مولا نااعجاز احمدقاسي             | -۲4   |
|------|-----------------------------------|-------|
| 1/19 | مولانا خورشيداحمداعظمي            | -12   |
| 191  | مولا نابهاءالدين ندوي             | -14   |
| 1917 | يشخ عبدالقا درعبداللدالقا دري     | -19   |
| 194  | مولانا نيازاحم عبدالحميد طيب بوري | -1-   |
| 199  | مولا تامحمداعظمى                  | -11   |
| r+r  | مولا ناسلطان احمداصلاحى           |       |
| ٠+١٠ | قاضی محمه کامل قاسمی              |       |
| riy  | ڈاکٹرسیدقدرتاللہ ہاقوی            | -1-1- |
| 11A  | مفتی شیرعلی حجراتی                | -3    |
| ***  | مولا نامحمر ليقوب قاسمي           | -٣4   |
|      |                                   |       |

\*\*\*

www.KitaboSunnat.com

#### بعج (لله (لرجس (لرجيح

#### ابتدائيه

ادکام شریعت کی بنیاد عدل پر ہے، "إن الله یامو بالعدل و الإحسان" (سور) کل به یامو بالعدل و الإحسان" (سور) کل به اور کل نے تمام انسانی طبقات کو انساف فراہم کیا ہے اور دنیا کے مخلف نداہب اور نظامهائے حیات میں جو نا انسافیاں روار کھی گئی تھیں، ان کو دور کیا ہے، اور جیسے شنیق باپ اور درمند مال کا اپنے بچول میں اس کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے جو کسی پہلوسے کر ورہو، اس وقت دو چیئر اسلام جناب مجمد رسول اللہ عقیقہ یول تو تمام عالم کے لئے رحمت تھے، کین اس وقت دو طبقات جو سب سے زیادہ مظلوم تھے: "و عورتیں اورغلام" ، ان پرآ پ کی نگاہ النفات سب سے زیادہ تھی گئی نے زندگی کے آخری اوقات تک ان کے بارے میں حسن سلوک کی برا بیت نماری گ

اسلام سے پہلے عورت کے بارے میں تصورتھا کہ وہ بھی ایک جا کداد ہے، جو چیز خود جا کداد ہوں میں مالک بین الک نہیں ہوتی ، یہاں تک کہ وہ اپنے وجود کی بھی مالک نہیں ہوتی ، یہاں تک کہ دو اپنے وجود کی بھی مالک نہیں ہوتی ، اس لئے ایک طرف شادی سے پہلے اس بالی خورت کو میراث سے تحروم کیا گیا اور دوسری طرف شادی سے پہلے اس باپ کی اور شادی کے بعد شوہر کی ملیت سمجھا گیا ، ندا سے اپنے مال میں کوئی افتتیار صاصل تھا اور ندوہ اپنی کا اور شادی کے بعد شوہر کی ملیت سمجھا گیا ، ندا سے اپنے مال میں کوئی افتتیار صاصل تھا کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کرویتے تھے ، اور مہر جو عورت کا حق ہے ، اس پر بھی خود قابض کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کرویتے تھے ، اور مہر جوعورت کا حق ہے ، اس پر بھی خود قابض کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کرویتے تھے ، اور مہر جوعورت کا حق ہے ، اس پر بھی خود قابض کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کرویتے تھے ، اور مہر جوعورت کا حق ہے ، اس پر بھی خود قابض کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کرویتے تھے ، اور مہر جوعورت کا حق ہے ، اس پر بھی خود قابض

اسلام نے عورت کو عزت واحترام کا مقام دیا، اے مالکا نہ حقوق عطا کے ، میراث کے حق سے نوازا، اور بتایا کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے، اولیاء اس پر کوئی رشتہ مسلط نہیں کر سکتے اور اپنی خواہش ومرضی کو اس پر زبر دی تھو ہے کا حق نہیں رکھتے ، رسول اللہ عظیمی کے ارشاد ات میں بیزی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، دوسری طرف لڑکیوں کو اس بات کی تلقین بھی کی گئی کہ اولیا کی رائے ان پر لازم میں ہیں ہے، لیکن وہ اس کو انجمیت دیں اور اس کو مجوظ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کی رائے تجربیا ورہی خوابی پر جنی ہے۔

مغربی مما لک میں مقیم مسلمانوں کی طرف سے بیصور تحال سامنے آئی کہ وہاں اس سلمہ میں ایک گردہاں اس سلمہ میں ایک علاق سے بیات کی ہوئی ہے ، ایک طرف اولیاء کی طرف سے لڑکیوں پر رشتوں کے لئے جرکیا جاتا ہے ، اس کا مقیمہ بیہ ہے کہ بعد کو زوجین کے درمیان تعلقات میں ناجمواری پیدا ہو تی ہے ، دومری طرف مغربی تبذیب کے اثر سے لڑکوں ہوں کے دومری طرف مغربی تبذیب کے اثر سے لڑکوں اولاکیوں میں اولیاء کی رائے کو ایمیت ندرہ نے کار بحان پڑھتا جارہا ہے اور بعض اوقات نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے دیڈیاتی فیصلے آئیدہ خودان کے لئے دشواری کا باعث بن جاتے ہیں۔

ای پس منظر میں اسلامک فقد اکیڈی کے تیرہویں سمینار منعقدہ سار ۱۶ اپریل افغ ہمینار منعقدہ سار ۱۶ اپریل افغ ہمین ہوا ہم مقالات اہل علم کی طرف ہے آ ہے اور بدا تفاق رائے جو فیصلہ ہوا، ان کا مجموعہ اس وقت آ پ کے سامنے پیش ہے، جو عالمی زندگی کے ایک اہم پہلوکو تجھنے میں معاون بھی ہوگا اور شخص آ زادی کے سامنے پیش ہے، جو عالمی زندگی کے ایک اہم پہلوکو تجھنے میں معاون بھی ہوگا اور شخص آ زادی کے سامنے سمجھ اسلام کی روثن تعلیمات کی تصویر بھی لوگوں کے سامنے آ سکے گی، اس موقع ہے بچھ کے سلملہ میں اسلام کی روثن تعلیمات کی تصویر بھی لوگوں کے سامنے آ سکے گی، اس موقع ہے بچھ کے پہلوکی کی بات یاد آتی ہے جھے اردو کے علاوہ اگریزی اخبارات نے نمایاں طور پرشائع کیا تھا واجہائی کی بات یاد آتی ہے جھے اردو کے علاوہ اگریزی اخبارات نے نمایاں طور پرشائع کیا تھا کہ '' مجھے اسلام کی ہے بات بہت اچھی لگتی ہے کہاڑی ہے اجازت لیے بغیر اس کا ذکاح نہیں

کیا جاسکان' ۔ افسوس ند ہمارے ہرادران وطن نے شنڈے دل سے اسلامی تعلیمات کو بھونے کی کوشش کی ہے، در نہ کم سلمانوں نے ان تک اس امانت کو پہنچانے ہی کی بنچیدہ کوشش کی ہے، در نہ اسلامی تعلیمات قانون فطرت سے ہم آ بنگی ، عشل و مشاہدہ سے موافقت اور انسانی زندگی کے انسانوں کی بخیل کی ملاحیت کی جہت سے نہ صرف امت مسلمہ، بلکہ پوری انسانیت کے لئے نجات و فلاح کی کلید ہے اور اس سے نہ صرف آخرت کی کا میابی متعلق ہے، بلکہ دنیا ہیں سکون وطمانینت کا باعث بھی ہے۔ اور شاع کے اس شعر کا مصداق ہے:

وظمانینت کا باعث بھی ہے۔ اور شاع کے اس شعر کا مصداق ہے:

زفرق تابیقدم ہر کیا کہ می محکوم

کرشمہ دامن ول می مشد کہ جا ایں جاست

دعا ہے کہ اللہ تعالی اسلا کی فقد اکیڈی (اعثریا) کے بانی حضرت مولانا قاضی عباد الاسلام قاتی گواج جزیل عطافر ہائے، اکیڈی کو دوام واضحکام جیشے اور اس کی مہیش کش

عندالله وعندالناس مقبول مورو الله هو المستعان

خالدسیف الله رحمانی (خادم اسلامک فته اکیڈی ،انڈیا) ۱رجون ۲۰۰۵ مرمطانق ۳۳سرریخ الآفی ۱۳۳۵ھ www.KitaboSunnat.com

#### سوالنامه:

آپ کی خدمت میں برطانیہ اور بعض دوسرے مغربی مما لک کے مسلم سان کی بعض مشکلات و مسائل کا شرق حل دریافت کرنے کے لئے یتخریج بھیجی جارہی ہے، امید ہے کہ آپ حالات کی نزاکت اور پیچید کی کوسامنے رکھتے ہوئے کتاب وسنت، مقاصد شریعت اور فقہاء کرام کی تصریحات کی روشی میں ایساحل تجو پی فرمائیں گے جو قابل عمل ہوگا۔

آ ب کوید بات معلوم ہوگی کہ برطانیہ، دوسرے مغربی مما لک نیز امریکہ میں ایشیا اور افریقہ سے گئے ہوئے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے اور اس آبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا جار ہا ہے۔ بہت سے خاندان ایسے بھی جیں جودو تین پہتوں سے ان مما لک میں آیاد ہیں۔جن مسلمان بچوں کی پیدائش،نشو ونمااورتعلیم وتربیت ان ہی مغربی مما لک میں ہوئی، انہیں ان ملکوں ہےکوئی زیادہ لگاؤاور دلچپی نہیں ہوتی جہاں ہےان کا خاندان ترک وطن کر کےمغر بی ملكوں ميں آباد ہوا ہے۔مغرفی ممالك ميں بلنے اور بوھنے والےمسلمان بچے اور بچيوں كامزاح و ذاق بھی بڑی حد تک مغربی سانچہ میں ڈھل چکا ہوتا ہے۔ان مما لک کے مسلمان لڑ کے اور ار کیوں میں بیر ، بحان تیزی کے ساتھ بڑھتا جار ہاہے کدان کا از دوا جی رشتہ ان ہی ملکوں میں پیدا ہونے والے اور تعلیم وتربیت حاصل کرنے والےمسلمان لڑ کے اورلڑ کیوں سے کرایا جائے۔ دوسرى طرف بساادقات والدين كي خوابش اوركوشش بيهوتي ب كداز دواجي رشة اینے خاندان میں کئے جائیں، لینی ہندوستان یا پاکستان سے برطانینشقل ہونے والے مال باب بيايا ہے جي كدائي بهواورداماد جندوياك مين آبادائ خاندان سے حاصل كريں۔ یے کشاکش بسا اوقات بہت تا پندیدہ صورت اختیار کر لیتی ہے، خصوصا لڑ کیوں کے

{IT}\_

مسله میں۔ برطانیہ میں قائم شرعی پنچا تیوں اور شرعی کونسلوں کے سامنے ایے بہت ہے واقعات آتے رہے ہیں۔ برطانیہ میں الفرائری کے والدین یا بھائی وغیرہ ولائی کو اپنا قدیم وطن وکھانے یا سیر وتفرت کرانے کے عنوان سے ہندوستان یا پاکستان لے جاتے ہیں اور لڑی کی شادی اپنے کی عنوان سے ہندوستان یا پاکستان لے جاتے ہیں اور لڑی کی شادی اپنے کی صاف کہد وہی ہے کہ نے کہ کوشش کرتے ہیں۔ لڑی کسی طرح اس نکاح پر دشامند نہیں ہوتی اور صاف کہد وہی ہے کہ ہم اس فوجوان کے ساتھ کی طرح زندگی نہیں گذار سکتے اس کے باوجود اولیا اسے نکاح کے اور کم کرنے کے بین اسے نکاح کی اس کے اور کم کی کہ اگر تم نے اس شخص سے نکاح نہیں کہ اگر تم نے اس شخص سے نکاح نہیں کہ اگر تم نے اس شخص سے نکاح نہیں کیا تو تمہار؛ پا سپورٹ جلادی گے بین اس طرح کی دھمکیوں اور جرواکراہ سے مجبور ہوکر کے سیس کیا تو تمہار؛ پانی اظہار کردی ہے ، صال نکدوہ دل سے اس نکاح پر ہرگز آبادہ نہیں تھی۔ اس جری نکاح کا ایک بڑا مقصد اس فوجوان کو برطانیہ کی شہریت دلوانا اور برطانیہ میں بسانا ہوتا اس جری نکاح کا ایک بڑا مقصد اس فوجوان کو برطانیہ کی شہریت دلوانا اور برطانیہ میں بسانا ہوتا اس جری نکاح کا ایک بڑا مقصد اس فوجوان کو برطانیہ کی شہریت دلوانا اور برطانیہ میں بسانا ہوتا اس جری نکاح کا ایک بڑا مقصد اس فوجوان کو برطانیہ کی شہریت دلوانا اور برطانیہ میں بسانا ہوتا اس جری نکاح کا ایک بڑا مقصد اس فوجوان کو برطانیہ کی شہریت دلوانا اور برطانیہ میں بسانا ہوتا ہے۔

اس طرح کی لڑکیاں برطانیہ والیس جانے کے بعدان نوجوانوں کو اپنا شوہر شلیم کرنے اور ان کے ساتھ از دوائی زندگی بسر کرنے ہے اٹکار کردیتی ہیں۔ان میں جودیندار ہوتی ہیں، خدا کا خوف رکھتی ہیں وہ مسئلہ معلوم کرنے اور نکاح فٹح کرانے کے مقصد سے شرعی کونسلز کی طرف رجوع کرتی ہیں۔

یہ واقعات اتن کشرت ہے ہونے گئے ہیں کہ حکومت برطانیہ نے اس پر ر پورٹ مرتب کردائی اوران واقعات کا خت نوش لیا۔ پرلیس میں ایسے واقعات آنے ہے سلمانوں اور اسلام کی تصویر بھی خزاب ہوئی اور آزادی نسوال نیز حقوق انسائی کی تظیموں کو یہ کہنے کا موقع طاکہ اسلام میں آزادی رائے اور عورتوں کے حقوق اس حد تک پامال ہیں کہ عاقلہ، بالغہ تعلیم یا فتہ، باشعور لڑکی وجر آکی نالیند بدو محض کے نکاح میں رہنے برجبور کیا جاتا ہے۔

پیکنتہ بھی کلحوظ خاطرر ہنا جاہیے کہ شریعت نے اولیاء کو بچے اور بچیوں کے معاملات میں

تصرف کا جوبھی اختیار دیا ہے، اس کی بنیادان کے ساتھ شفقت اور ان کے مفادات کی رعایت وحفاظت ہے، لہذا ولایت کی بنیاد پرانہیں ایسے ہی تصرفات کا اختیار ہونا چاہئے جن میں بچوں کا فائدواوران کے مفادات کی حفاظت ہو۔

ہندوستان میں بھی اب اس طرح کے واقعات مسلسل رونما ہونے لگے ہیں،جس میں جبر کے ساتھ ذکاح کردیاجا تا ہے۔

اس پس منظر میں آپ درج ذیل سوالات کے جوابات فدرتے تفصیل کے ساتھ تو کر رہائیں:

- عاقلہ بالغدائر کی کے نکاح میں شرایعت نے اس کی رضامندی کو بہت اہمیت دی ہے،
   حبیبا کہ احادیث نبویہ ہے واضح ہے۔ کیا وہ صورت رضامندی میں شامل ہوگی جب
   کرائر کی کوڈرادھمکا کریاز دو کوب کر کے باپاسپورٹ ضائع کر دینے کی بخت دھمکی دے
   کراس سے نکاح کے لئے ہاں کہلوالیا گیا ہو جب کدول ہے وہ اس نکاح پر داضی ٹہیں
- ۳ کرہ کا نکاح شرعا منعقد ہوجاتا ہے یانہیں؟ کیا اس سلسلے میں اِکراہ ملحی اور اِکراہ غیر ملحی کے درمیان کوئی فرق ہے؟
- ا تاضی یا شرقی کونس کے سامنے اگر اس طرح کا کیس آتا ہے اور قاضی یا شرقی کونس کو فریقین کے بیانات وغیرہ کے بعد اس بات کا یقین ہوجا تا ہے کہ جر داکراہ ہے مجبور ہوکرلز کی نے رضامند کی کا اظہار کیا تھا اورلز کی کسی طرح اس شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی شد ہوتو کیا شرقی کونس یا قاضی اس نکاح کوشخ کر سکتے ہیں؟
- ۔ او پرجس تتم کے نکاح کا ذکر ہوا، اس کے بعد کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان زن دشوئی تعلقات بھی قائم ہوجاتے ہیں اور بھی زن دشوئی تعلقات قائم ہونے کی نوبت نیس آتی، دونوں صورتوں کا تھم کیسال ہے یا الگ الگ بچر میزم اکس۔

www.KitaboSunnat.com

#### اکیڈمی کا فیصلہ:

#### جبری شادی

برطانیداوربعض مغربی ممالک کے سابق حالات کے پس منظر میں اولیاء کی جانب کے لائد کا کہ دو اقعات پر اسلامک فقد اکیڈی انڈیا کے تیرہ کو کہ انڈیا کے تیرہ ویس میں ارمنعقدہ جامد سیداخمہ شہید کولی، بلیح آباد میں غور کیا گیااور حسب ذیل فیطے کئے :

- ا ۔ لڑکا یالڑی جب بالغ ہوجا کیں تو شریعت نے انہیں اپنی ذات کے بارے میں تصرف اور نکاح کے سلسلے میں رشتہ کے انتخاب کاتن دیا ہے۔ بیتریت شخصیہ شریعت اسلامیہ کے امتیازات میں ہے ہے، بلکہ آج مغرب دمشرق کی بہت ہوتے ہورتوں کو جوحقوق دیتے ہیں وہ انہی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہونے کا فتیجہ ہے۔
- ۔ و کون رسید ہیں وہ ایک معانی سیان سے سام را ہوں کا پیدہے۔ ۱- اولیاء کی جانب سے بالغ لڑکی یا لڑ کے کوان کی خواہش اور رضا کا خیال کئے بغیر کسی رشتہ پر مجبور کرنا قطعاً جائز نہیں ،لہذ اولیاء کا اپنی رائے پر اصرار اور اس پر مجبور کرنے کے لئے طرح طرح کی دھمکیاں دینا اسلام کے دیتے ہوئے حقوق سے محروم کرنے کی نارواکوشش ہے، جو کسی طرح درست نہیں ہے۔
- ۳- لڑکوں اورلڑ کیوں کو بھی جائے کہا ہے اولیاء کے انتخاب کردہ رشتے کو ترجیح ویں، کیونکہ اولیاء کی شفقت ومحبت اوران کے تجربہ کی وجہ ہے موماً بھی امید ہے کہ اولیاء نے ان کے لئے رشتے کا انتخاب کرتے وقت ان کے مفادات کا پورا پورالی الکیا کیا ہوگا۔

- ۲۰ نکاح کے منعقد ہونے یا نہ ہونے کا تعلق نکاح کے وقت رضا مندی کے اظہار سے ہے۔ البدا اگر بالغ لڑکے یا لڑکی نے نکاح کے وقت رضا مندی کا اظہار کر دیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔
- اگر قاضی شرقی اور فقعاء کے کام کرنے والے اداروں و ذمد داروں کے سامنے یہ بات بہتے ہوئے ہے۔

  ہنتی ثابت ہوجائے کہ اولیاء نے بالغائر کی کے نکاح کے سلسلے میں جبر و زیروتی سے

  کام لیا ہے اور اس کو مجود کر کے بوقت نکاح ہاں کر الیا ہے اور لڑکی رشتہ ہوجانے کے

  بعد اس رشتہ کو باقی و برقر ارر کھنے کے لئے کسی طرح تیار نہیں ہے اور فنح کا مطالبہ کرتی

  ہے اور شو ہر مذبطور خوواسے جدا کرتا ہے اور منطلع وطلاق پر آ مادہ ہے تو قاضی شرقی کو
  دفع ظلم کی غرض سے فنے نکاح کاح حاصل ہوگا۔

\*\*\*

#### عرض مسئله:

#### هبری شادی

مفتی محمر عبیدالله اسعدی 🏠

اسلامک فقد اکیڈی (انڈیا) نے اپنے تیرہو یں فقیم سمینار کا ایک موضوع جری شادی
رکھا ہے۔ اس سے متعلق عرض ، خلاصہ اور تجویہ دو بیش کرنے کا احقر کو مکلف بنایا گیا ہے۔
بنیادی طور پر اس مسئلہ کا تعلق' ولایت و کفاءت' کے موضوع سے ہے اور ان دونو ں
امور کے سلسلہ میں اکیڈی کی طرف سے سمینار ہو چکا ہے اور تجاویز بھی آ چکی ہیں۔ اس کے بعد
برطانید وغیرہ کے حالات کے پس منظر میں وہاں میم گرمند علماء کے تقاصفہ کے تحت اس موضوع کو
اختیار کیا گیا ہے۔ بہر حال پہلے تو اس سے متعلق موصول ہونے والی تحریروں کا خلاصہ ملاحظہ
فرمائے اور اس کے بعد احقر کا جائزہ و تجویہ پیش خدمت ہے۔

اس موضوع سے متعلق مرسلہ و تیار کردہ سوالنامہ کے جواب میں اکیڈی کوکل ۳۳ تحربریں عرض کی تجویز د تحریر کے وقت تک موصول ہوئیں جن میں اکثر تو مختصر میں اور چندم مسوط میں۔ جواب دینے والوں میں اکیڈی کے مستقل معاونین وشریک کار، نیز اہم حضرات سے میں بمفتی عزیز الرحمٰن بجنوری مولانا پر ہان الدین منبھلی مولانا اظفر عالم ندوی مولانا امرار المحق سیلی مولانا ابوسفیان مفتاحی مولانا قدرت اللہ ہاقوی، مولانا اقبال احمرِقائی مولانا ابوالعاص

الله سكريشرى برائه يسميناراسلا مك فقدا كيثرى (انڈيا)،استاذ حديث جامعة عربية تحورا، بانده

وحيدى مولا ناعبدالعظيم اصلاحي -

جوابات کی توعیت سے کہ بعض حضرات نے اجمالی جواب پر اکتفا کیا ہے اور ہر ہر دفعہ کا جواب نہیں دیا ہے اور شدان کے کلام سے اس کا اخذ کر ناممکن ہے، اور بعض حضرات نے ہر دفعہ کا وضاحت وصراحت ہے جواب دیا ہے،خلاصہ میں کوشش کی گئی ہے کہ کوئی رائے چھوٹے نہ پائے اور نہ کسی رائے کے اخذ کرنے میں فلطی ہو،گر براءت کا وعوی ٹیمیں کیا جاسکتا۔

#### يېلاسوال:

قبل عقداؤ کی ہے بجیر'' ہاں'' کرانا۔ کیارضا شار کیا جائےگا؟ مولانا ظفر عالم ندوی، مولانا اقبال قاتمی اورمولانا کیم اختر صاحب کا جواب ہے کہ اس کورضا شار کیا جائے گااورا کٹر حضرات کا خیال ہے کرنہیں۔

#### دوسراسوال:

بوقت عقد بجير" بال"كراناكيا قبول عقد ہے اور نكاح موجائے گا؟

#### تيسراسوال:

برطانید دہندوستان وغیرہ کامغاشرتی فرق کیا کفاءت کے تحت آتا ہے؟ اس کے تحت بصراحت جواب دینے والے منفق ہیں کہ کفاءت کی نسبت سے اس کا ۲۰۱۶ کوئی اعتبارنییں اورلڑ کی کوکئی حق نہیں ،البعة مولا نا ظفر عالم ندوی نے کہاہے کہ شلع کر لے۔

چوتھاسوال:

ندكوره صورت ميس تفريق كے لئے دخول وعدم دخول كافرق؟

ال كے تحت كئي آراء إن:

ا - ببرصورت حق ہے (مولانا اسرار الحق سميلي ،مولانا اقبال احمد قاسى ،البند اقبال صاحب كتبة بين كما گردخول مين محى جر بوتو بعد دخول محى حق ہے ) \_

۲-بهر صورت حق نهیں (مولا نائعیم اختر)\_

۳- بعد دخول حق نهیس ( مولا نا عبد العظیم اصلاحی، مولا نا محیه ظفر ، مولا نا مصطفیٰ قائمی ، مولا نا عبدالقار عبدالله ) \_

س- اگر جر ہوتو حق ہے در نہیں (شوکت صبا)۔

يانجوال سوال:

جروا کراہ کا تحقق ہونے پرشری کونسل وغیرہ کوحق تفریق ہے یانہیں؟

اس کے تحت مولا تا ہر ہان الدین سنبھلی مولا تا اقبال قامی اور مولا تا تعیم اخر کی رائے ہے کہ کوئی حق میں اور بقیدہ وحضرات جنہوں نے اس پہلو کی صراحت کی ہے سب شغق میں کہ شرعی کونسل کو بیری ہے۔ ان حضرات میں مفتی عزیز الرحمٰن بجنوری مولا تا ابوسفیان مفتاحی مولا تا اسراد کتی سمیلی ممولا تا افراد کھتی مولا تا اور امولا تا ابوالعاص دحیدی وغیرہ ہیں۔

مفتی عزیز الرحمٰن صاحب بجنوری اس حتم کے نکاح کے انعقاد کے قائل نہیں ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ قاضی شرعی یا شرعی پنچاہیے کو بلا جھجک نکاح فٹخ کروینا چاہئے ، یہ احتیاطا ہے، ورنہ جب نکاح کا وجود ہی تشلیم نہیں تو شخ کی بھی ضرورے نہیں ہے۔

بيەمقالەنگارچىنرات كى آ راء كاخلاصەتقا\_اب احقر كاتجز بېساعت فرما ئىس\_

[1]

پہلی بات تو یہ کہ جری شادی کی ایک صورت یہ ہے کہ باپ، داداو غیرہ نگی یا ہے کی شادی خاص اپنی مرضی ہے کی شادی خاص اپنی مرضی ہے کی استفسار نہ کریں یا استفسار کریں تو ان کے افکار کا لحاظ کے بغیر خود ہی ایجاب وقبول کرلیں سوالنامہ میں بیصورت شام نہیں ہے اور اس کا حکم میہ ہے کہ اگر عقد اور ایجاب وقبول کا علم ہونے پرلڑ کی یا لڑکا خاموش رہے، کچھ نہ ہولئے وقال کا خاموش رہے، کچھ نہ ہولئے وقال کا خاموش رہے، کچھ نہ ہولئے وقال کا خاموش رہے کہ اندازہ دوہ وگا۔

دوسری صورت سہ ہے کہ لڑکی کے اٹکار کی صورت میں اس سے بوقت ایجاب وقبول، باصراراور باجباریاں اور قبول کہلایا اور کروایا جائے۔اسی کی بابت سوال کیا گیا ہے تواگرا جبار کے ساتھ تح پر لی گئی ، دستخط ماانگوٹھا ،تو یہ غیرمعتبر ہے۔ادراگر ہاں کرایا گیا تو حنفیہ کے نز دیک بہ نکاح ہوجا تا ہے،اوراس نکاح کی صحت کی وجہ بعض وہ توسیعات ہیں جوشریعت نے انعقاد نکاح اور طلاق کی بابت رکھی ہیں جن کی بنیا در زری وغیرہ کی معروف حدیث ہے:"ثلاث جدھن جد و هزلهن جد" ( جامع ترندی، کتاب الطلاق ام ترندی نے اس مدیث کوحسن فریب کہا ہے اورتمام اہل علم کاعمل اس کے موافق ذ کر فر مایا ہے )۔اس حدیث کے مطابق نداق کے طور پر کہے جانے والے ایجاب وقبول کے الفاظ بھی صحت نکاح کے لئے کافی ہیں اور جب نداق سے نکاح ہوجاتا ہے تو اکراہ و اجبار کی صورت میں بدرجداولی ہوجائے گا۔ کیونکہ نداق کی صورت میں جانبین کا سرے سے رشتہ کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے اور آپس میں گفتگو بس ایک تفریح اور دل گی ہےاورا کراہ کی صورت میں ایک فریق تو پورے طوریر آ مادہ وسنجیدہ ہی ہے،رہادوسرافریق جس پر جبر ہے تو وہ بھی اینے نقع ونقصان کوسوج کر ہی فیصلہ کر رہاہے اور ہاں کر رہا ہے یعنی لڑگی، لہذا لڑ کی کے طرف ہے بھی عقد کا قصد و ارادہ پایا گیاءاگرچہ بیہ ارادہ بادل ٹاخواستہ انتہائی ناپندیدگی اور نا گواری کے ساتھ ہے مگرلڑکی اس لئے ہاں کر دہی ہے کداس کے سامنے انکار کی مصرتیں کم از کم فی الحال قبول کی مصرتوں ہے بڑھ کر ہیں تو ہاں کر کے وہ خود کو فی الحال سہی بعض مفنرتوں ہے بچار ہی ہے۔

لہذابینکاح تو ہوگیا جبکہ نکاح باپ دادانے کرایا ہے اور بظاہر انہوں نے لڑی کے حق

میں کسی برائی کا ارادہ خیس کیا ہے اور نہ اپنی کسی ذاتی غرض ومنفعت کے حاصل کرنے کا، کہ کہا جائے کہا پی غرض برلزگی کو بھینٹ چڑ ھادیا۔

اوریہ نکاح حفیہ کے علاوہ ۔ بقیہ نتیوں مذاہب وائمہ کی رائے کے مطابق بھی منعقد وورست ہوگا جبکہ نکاح باپ ودادانے کیا ہو۔ کیونکہ ائمہ ثلاثہ کے نزد کیپ باپ کو بالفہ با کرہ پر بھی ولایت اجباری حاصل ہے اورامام شافعی اورامام احرضبل کے نزد کیپ دادا کو بھی ۔

اب رہایہ مسلد کداس کے بعدار کی رشتہ کو نباہنے کی بھی پابنداوراس پر مجبور ہے یا ہد کہ اس کورشتے کے ختم کرنے کے مطالبے وسی کاحق حاصل ہے۔

تواس میں کوئی شبٹیس کہ جب نکاح تھیج ہوا اور بظاہر حال اس میں لاکی کی بہتری وصلحت کا بن کا خاتی گیا تھیں کہ جب نکاح تھیج ہوا اور بظاہر حال اس میں لاکی کی بہتری وصلحت کا بن کاخوشی اور ان کے پہند کردہ مستقبل کو اپنے حق میں بہتر سمجھے جن مستول کے اس نے مجبور ہو کر نکاح کو قبول کیا ہے، دشتے کو ثم کرنے کی صورت مستول کے اس نے مجبور ہو کر نکاح کو قبول کیا ہے، دشتے کو ثم کرنے کی صورت میں اس قسم کی مصروں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر اس کو مطلوبہ خوشیاں پورے طور پر حاصل نہ ہو کیس گی۔

لیکن اگروہ خود کواس پر کسی طرح آ مادہ نہ کر سکے تواس کور شنے کے فتم کرنے کے مطالبہ کاچق حاصل ہے۔

یدی اس کواس وجہ سے حاصل ہے کہ لڑکی نے اگرچہ ہاں کردی ہے گرخود کو انتہائی مجبور پاکر اوراس حال میں کہ اس کا دل اس رشتے پر کس طرح آ مادہ نہ تھا، اس لئے ہاں کرنے بلکہ خود کوشو ہر کے پر دکرنے کے باوجود بھی بسا اوقات وہ شو ہر کواپنے دل میں وہ عکہ نہیں دے پاتی اور اپنے دل میں اس کے اندر وہ احساسات و جذبات پیدا کرنے سے عاجز رہتی ہے جو از دوائی زندگی کی تھتی مسرتوں کے لئے در کار ہیں بلکہ شو ہر کے لئے معاندانہ جذبات اس میں برابر برقر ارد ہتے میں اور فروغ پاتے رہے ہیں۔ خاہر ہے کہ اس عظیم ونازک رشتہ میں ہیر ہوگ کامیاب منتقبل اورا چھے تائج کا پیش خیر نہیں بن علی بلکر دھین کے لئے براعتبارے مسائل کو جنم دینے والی ہوگئی ہوئی جس کوقر آن وفقہ کی تجیر میں ' شقاق' سے تجیر کیا گیا ہے، خواہ یہ ہو کہ نیر صور تحال بیدا ہو چک ہویا یہ کہ دونوں بندر ن اس کی طرف جارہے ہوں۔

اس لئے لڑکی کوخق ہے کہ دہ شرعی حدود میں اس رشتے کو ٹم کرنے اور اپنی آزادی کا مطالبہ کرے۔ اور ایسی صورت میں اس کے مطالبے کو ان احادیث کا مصداق نہیں قرار دیا جاسکتا جن میں بغیر کسی معقول وجہ کے طلاق وضعے لینی علاحدگی کے مطالبہ کی ندمت اور وعید آئی ہے، کیونکہ وعید ناخق مطالبے پر ہے اور یہاں مطالبہ بہر حال معقول اور برخق ہے۔

اور اس کی دلیل وہ قر آئی آیات و ہدایات میں جن میں زومین کے درمیان باہمی شدید اختلافات اور ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی میں شدید اور موجب نزاع کوتا ہی کے پائے جانے یااس کے تو کی اندیشے پر شتے کوختم کردینے کی بات کہی گئ ہے:

''فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به''(سورة)يَّرم/٢٢٩)\_

"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها"(مورةتـاء/٣٥)\_

ان آیات کے خطاب میں حکام واولیاءاور شوہرواقر پاءسب داخل ہیں کہ شقاق کے حال اور اس کے قوی اندیشے میں کیا کریں ، مشہور تا بعی مفسر حضرت طاؤس پہلی آیت کے تحت فرماتے ہیں:

اس آیت میں حدوداللہ کو قائم نہ کرنے سے مراد ہے ایک دوسرے کی معاشرت وصحبت کے معاملات دعقق تی کی چھی طرح انجام دہی نہ کرنا ( بخاری مع فتح الباری ۹۴ م ۹۳)۔

اورسب سے اہم اور واضح دلیل صححین وغیرہ کی روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس

کی نیوی حاضر خدمت ہو کیں اور عرض کیا :اے اللہ کے رسول! مجھے کو ثابت بن قیس سے ان کے وین واخلاق کے اعتبارے کوئی شکایت نہیں ہے ( کیونکہ اس اعتبارے تو وہ مناسب آ دمی ہیں) لیکن میں اس کو پیندٹییں کرتی کہ اسلام ہے وابنتگی کے ساتھ کسی کی بیوی رہوں اور اس کے ساتھ دل ہے مجبت نہ کروں ۔اس کے حقوق کو پورے طور پر اوا نہ کروں اور اس طرح میں ناشکری یا کفر کے کاموں کی مرتکب ہوں یا ہیے کہیں تفریک بیٹی جاؤں۔

شو ہر سے ان کی نفرت و بدد کی کا کیا سبب تھا؟ اس بابت اگر چہ بعض روایات میں اس
کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ بہت مارتے ہے تھے تی کہ اس سے بچھ جسمانی نقصان بھی ہوا تھا گر محققین
نے اس کے بجائے ابھیت اس کو د کی ہے کہ شو ہر نہایت بدصورت تھے، کیونکہ خاتون نے دین
وا خلاق میں کی کی صاف نفی کر د ک ۔ دہ شو ہر سے اتی متنز تھیں کہ ساتھ رہنے ہے کہ باو جو دوہ وخود
و فور سے میں کی کی صاف نفی کر د کی ۔ دہ شو ہر سے اتی متنز تھیں کہ ساتھ رہنے ہے گارتھیں ، تھی کہ ابن ما جہ
کی دوایت میں آیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا: اگر خوف خدا نہ ہوتا تو جس وقت دہ میر سے پاس
کی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا: اگر خوف خدا نہ ہوتا تو جس وقت دہ میر سے پاس
کی برای مرتبہ داخل ہوئے ، میں ان کے منہ برتھوک دیتے۔

آپ عظی نے ان کی گفتگون کرمعروف روایات کے مطابق مزیدکوئی استفار نہیں فرمایا ورنہ ایک علی استفار نہیں فرمایا اور نہ نا پہندیدگی کی وجہ معلوم کی ، اندازہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کم تھا، نبی اکرم علی نے بس یہ فرمایا کہ کیا تھ آپ علی نے انہوں نے ہاں کہا تو آپ علی نے ارشد ختم کرادیا (روایت کی بابت تفصیلات کے لئے عمدة القاری اور فقح الباری سے رجوع کیا جائے۔
کرادیا (روایت کی بابت تفصیلات کے لئے عمدة القاری اور فقح الباری سے رجوع کیا جائے۔
کتاب المطلاق باب الخلی ہے۔

ایک روایت ابوداؤدوفیره کی معروف ہے کہ ایک صحافی نے اپنی بٹی کا ڈکا آ اپنے بجتیج سے کیا، مگر بجتیج کے حالات بچھالیے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ بٹی کو پسند نہ تھے، خدمت اقد س میں آ کرعرض کیا تو آپ سینی نے نے ان کوعلا حد گی کا اختیار دیا جس پر انہوں نے عرض کیا کہ میں علا حد گینہیں جا ہتی مگرحق کو واضح کرنا جا ہتی تھی۔

ایک واقعہ اور ہے جس کو محدثین ، امام بخاری وغیرہ نے اس سیاق میں ذکر کیا ہے کہ حضورا قدس سیاق میں ذکر کیا ہے کہ حضورا قدس میں جب یہ بیات آئی کہ حضرت علی دوسرا نکاح کرنا جا ہے تہ ہیں تو آپ نے اس سے منع فرمایا بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر دوسرا نکاح کرنا ہی ہے تو فاطمہ کوطلاق و ہے دیں۔ اس کی کیا وجہتے ؟ شراح حدیث اور شراح بخاری نے اس بابت بیتو جیہ پہند کی ہے کہ حضرت فاطمہ شوکن کی وجہتے دوسرے نکاح کو پہندئین کرسکتی تقیس اور نیتجا اس کی وجہتے ہا ہم شدیدا ختلاف اور شقاق کا اندیشہ تھا (بخاری مح الفتے کہ اساطلاق ۹۸ م ۲۰۰۸)۔

اب علا محققین اورابل بصیرت علاءر اتخین کی تحقیقات وتصریحات سننے:

حافظ این تجرنے ثابت بن قیس والے قصد کے تحت '' فواکد'' میں لکھا ہے : خلع و فد میر اس وقت بھی جائز ہے جبکہ عورت شوہر کے ساتھ د رہنے پر راضی نہ ہوا گرچہ شوہراس کو ناپشد نہ کر ہے اور شوہرا کو اس کے حدیث کر ہے اور شوہر کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو (فتح الباری ۱۹۱۹ مہ) اور حضرت فاطمہ والی حدیث کے تحت کھا ہے کہ فہ کورہ آیت ہے ''و ان خفت م شقاق بینهما'مراد ہے ) اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سد باب کے طور پر بھی ایسا کرنا درست ہے ، کیونکہ اللہ تعالی نے شقاق کے وقوع ہے پہلے محض اس کے خوف وائم یشے کے حال میں حکمین کو تعمین کرنے کا تھم دیا شقاق تا کہ دو تو گالی اس موجود میں کو تعمین کر نے کا تھم دیا بدماملگی اور بدمزگی پیدا کرنے والے شقاق واختلاف کے قرائن وعلامات موجود میں (فتح الباری ۱۹ میرم)۔

مولا نا عبدالصدر حمانی اولین نائب امیرشر لیت بهارواژیسے موضوع ہے متعلق اپنی معزوف کتاب '' کتاب الفتح واتشریق' میں اس سلسلے کی ایک اصل'' زن وشومیں شقاق'' کو بھی قرار دیا ہے، اور شقاق کے متعدد اسباب ذکر کئے ہیں، پچھ صراحة اور پچوا بھالا۔ اس کے تحت علاء امارت کا معمول ہے کہ وہ جب قرائن سے بیٹے صوش کرتے ہیں کدرشتے کوزیر دی باتی رکھنے میں زیادتی فساد کے علاوہ اور پیچنیں ہوگا تو ای اصل کے مطابق وہ زوجین کے درمیان تفریق کی راہ کواختیا رکرتے ہیں (اگر چیقریق خلع وطلاق کی صورت میں ہو)۔

نیز مولانا ابوالحاس سجاد صاحب علیه الرحمہ نے اپنے متعدد قاوی میں ہوی کی طرف کے بعض اہم شکا بیوں کی بغیاد پر پیری کی طرف کے بعض اہم شکا بیوں کی بغیاد پر پیری کو بر مایا ہے کہ اگر عورت مبر وقل سے کام نہ لے سکا تو طلاق و طلاق و طلاق کے ذریعہ علا حدگی اختیار کر لے۔ اور وہ شکایات ان معروف صور توں کے تحت ذکر کیا جاتا جن کا قذکر ہوا ہے ایک عقو اس کے تحت ذکر کیا جاتا ہے اور جن کا قذکر ہوا ہے ہیں: اگر رفتا ہوا کہ امارہ امارہ امارہ امارہ امارہ امارہ کے ختی میں تحریف ختی میں تحریف باتے ہیں: اگر رفتین میں موافقت ناممکن ہے تو ایسی صورت میں برضائے طرفین خلع ہوسکتا ہے، بلکہ ایک مفصل فتوی میں عدم موافقت کی بنیاد پر خلع کا ذکر کرتے ہوئے حضرت تاب بن تیس کی بیوی کے حال وقعہ اور حدیث سے استدلال کیا گیا ہے نیز آ یت خلع سے بھی ۔ بیفتوی ایک دوسر سے عالم کا تحریکر کرد ہے بھی۔ بیفتوی ایک دوسر سے عالم کا تحریکر کرد ہے بھی۔ بیفتوی ایک دوسر سے عالم کا تحریکر کرد ہے بھی۔ بیفتوی ایک دوسر سے عالم کا تحریکر کرد ہے بھر مولانا قصد تین و تصویب میں فرماتے ہیں:

عورت کو ناموافقت مزاح یا دیگر مجبوریوں کی وجہ سے خلع کے مطالبہ کا شو ہر ہے حق ہے( فنادی امارت شرعیہ ار ۱۷۲۵/۵۷)۔

مولا نا سجاد صاحب نے خلع وغیرہ کا تھم جن صورتوں میں ذکر کیا ہے، ان میں زوجین کی عمروں میں عدم تناسب اوراس کی دجہ سے مردکا نا کارہ ہونا بھی آیا ہے، جیسے کہ مولا نا عمیدالصعد رحمانی صاحبؓ نے کتاب'' افٹ'' میں عنین ہونے کی بنیاد پر تفریق کے لئے اس صورت کو بھی ذکر داختیار کیا ہے، جمیسر دکواس فتم کا عارضہ شادی کے ایک عرصہ کے بعدلاحق ہو۔

ر ہایہ مسئلہ کدلڑی اپنے تی کو کس طرح حاصل کرے اور شرعی کونسل وغیرہ اس بابت کیا کر سکتے ہیں تو گذشتہ سطور میں کچھ نہ کچھ صورت کا ذکر آ گیا ہے اور وہی ان مواقع میں عموماً نہ کور ہے جن کا حوالہ دیا گیا ہے اور وہ میہ کہ لڑکی شوہر سے علاصدگی کے لئے طلاق یاضلع کے حصول کی سعی دید ہیر کرے، خواہ وہ خور شوہر سے گفتگو کرکے اس کو آ مادہ کرے، یا متعلقین واعزہ یا شرعی کونسل دشرعی بنچابیت وغیرہ کے لوگ شوہر کو تیار کریں اور سمجھا کمیں کہ جانبین کی بہتری ای میں ہے کہ اس رشتہ کوخیش اسلو بی کے ساتھ ڈتم کر دیا جائے۔

' شری کونس و غیر و جیسے اداروں کا کام صرف میٹین کدوہ اپنی طرف سے علا صد گی کا تھم کر کے نکاح کے فٹے وتفریق کا کام کریں بلکہ با ہمی نزاعات کوطل و فتم کرنے کی حتی الا مکان می کے بعد شو ہرکی طرف سے ضلع وطلاق کا معاملہ طے کرانا اور بہمجبوری خود تفریق کا فیصلہ کرنا ، بیہ سب ان اداروں کا کام ہے ، ایسی بعض صورتوں میں مولا ٹا سجادصا حب ؒ نے قاضی کی طرف سے فٹے تفریق کا انکار کیا ہے۔

البنة شری کونسل کی طرف سے نسخ و تفریق کی صورت اس بنیا دیر ہو یکتی ہے کہ اس نوع کے نکاح وقضیے کوسٹار کھا ءت سے تحت لایا جائے اور اس پہلوسے اس کو دیکھا جائے۔

اور واقعہ بیہ ہے کہ یہ پہلوبھی بیبال قابل غور ہے، کیونکہ کفاءت کامفہوم اور مقصد بہت وسیع ہے بیکی وجہ ہے کہ تفصیلات وجز کیات میں اختلاف کے باوجود تمام علماء وائمہ نے نکاح کے اندر اس کی رعایت کو افتتیار کیا ہے اور اس کو اجمیت دی ہے (الفقد الاسلامی وادلتہ ۲۰۳۷ء کا ۲۳۳۲ء طاشہ دو الحتار در مختار ۲۰۴۷، ا۔

اس موقع پر کفاءت کی مناسبت ہے گفتگو کو طول نہیں دیاجا سکتا، البت کفاءت کی وضاحت اورامور کفاءت کی بابت چند یا تیں عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے تا کہ اس کی روشیٰ میں اس مسئلہ یزغور کیا جا سکے۔

کفاءت کیا ہے؟ اس بابت اکیڈمی کے گیارہویں سمینار کی تجاویز کا ایک حصہ پیش خدمت ہے:

''اسلام نکاح کو پائیدار واستوار دیکھنا جا ہتا ہے اور ایسی ہدایات دیتا ہے جن پڑ مل کرنے سے نکاح اپنے مقاصد کو پورا کرے اور میال ہوئی تاحیات خوشگوار زندگی گذار سکیس۔ کفاءت کی حقیقت (زومین میں) مماثلت اور لگا گئت ہے۔میاں ہوئ کے درمیان فکر وخیال، معاشرت، طرز رہائش، دینداری وغیرہ میں مکبانیت یا قربت ہونے کی صورت میں زیادہ امید ہوتی ہے کہ دونوں کی از دوائی زندگی خوشگوارگذرے اور رشتہ سختم ہوں بے جوڑ لکاح عمو با ناکام رستے ہیں اوراس ناکا می کے برے اثرات ان دونوں مختصوں سے متجاوز ہوکر دونوں کے گھر وں اور خاندانوں تک بینچتے ہیں، اس لئے احکام لکاح میں شریعت نے کفاءت کی رعایت کی ہے'۔ یہدو اکیڈی کی تبجویز کا ایک حصہ ہے، مولانا محمد یوسف صاحب لدھیا نوی شہید میلار حمد نے ایک موقع پر فرمایا: لڑکا ہر حقیقت سے لڑکی کے برابر ہو، مرادیہ ہے کہ دین دیا نت، مال ، نسب ، پیشا و تعلیم عمر لڑکا لڑکی ہے کم ترید ہو۔

امور کفاءت کیا ہیں؟ اس بابت فقہاء نے عمو آ چند تعین امور کا تذکرہ کیا ہے۔ حفیہ
نے بھی اور دوسرے حفرات نے بھی ۔ کیکن قدیم وجد ید فقہاء حققین اس کے ساتھ ریھی کہتے ہیں
کہ کفاءت ہیں ذکر کئے جانے والے امور کی بنیاد عرف وعادت پر ہے۔ صاحب فتح القدیر اور
علامہ شامی وغیرہ نے اس کی صراحت کی ہو اور ای بنا پر کفاءت کی بحث و جزئیات ہیں علم وعقل
وغیرہ کا ذکر وشار کیا ہے ورند کتب فقہ ہیں عموی طور پر ذکور امور میں ہیں چن ہیں شامل نہیں ہیں، اور
وغیرہ کا ذکر وشار کیا ہے ورند کتب فقہ ہیں عموی طور پر ذکور امور میں ہیں چن ہیں اش افتیار کیا گیا ہے
اس کے تحت عمر میں تناسب کو بھی مؤثر مانا گیا ہے، جس کو بعض مسلم ممالک میں افتیار کیا گیا ہے
اور بعض اہل نظر علماء کی صراحت کے مطابق قدیم کی محاشرہ میں جو ابھیت ہے، وہ کسی سے مختی نہیں
۵ / ۱۲۳ ، کو الدشر ح مہذب )۔ آئ علم وقعلیم کی محاشرہ میں جو ابھیت ہے، وہ کسی سے مختی نہیں
واد تار کے نتیاء عمر اس کو بھی ذکر کیا کرتے ہیں (آپ کے مسائل ۱۲۵ )، الفقہ الاسلامی
واد لانہ کر) یعنی علم ہے کورا ہونا اور جہالت یا علم میں فروتر ہونا ان کے زد کیک کفاءت میں موثر

بھے کہ بعض اہم بھاریوں کوبھش اسمہ جہتدین بلکہ بعض اسمہ حفیداور بعد کے علماء محققین نے اس فہرست میں شار کیا ہے( ملاحظہ ہو الخیلة الناجزة و کتاب الفیخ والنو بق ، نیز الفقد الل سلامی واُدافتہ ۲۰۰۷ میں حق کے عنین کے مسئلہ کو بھی بعض حضرات نے کفاءت کے مسئلے کے تحت داخل کیاہے (روالحتار ۱۰۹،۸۹ طبع زکریا)۔

عالم اسلام سے متاز فقیہ شخ و ہبدز حلی نے کفاءت سے متعلق گفتگو میں ان ہی امور پر اکتفا کیا ہے جن کا ذکر معروف ہے اور دوسرے امور کے حق میں لفی کی ہے گر اس کے ساتھ وہ فرماتے ہیں:

لیکن ان اوصاف میں نتاسب کی رعایت بہتر ہے، بالخصوص عمر وعلم کی رعایت، کیونکہ زوجین کے درمیان ان دونوں چیزوں میں نتاسب کا پایاجانا دونوں کے درمیان زیادہ تو افتی پیدا کرسکے گا اور ان کا لحاظ ندکرنے سے بڑا فساد وانتشار ہوگا (الفقہ الإسلامی واُدلتہ ۲۷۲۳)۔ ۳۴۸)۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ آیک فتوی میں فرماتے ہیں: کفاءت کا اعتبار دفع عار کے لئے ہے اور بدار عاد کا عرف پر ہے اور عرفا فلال خاندان فلال خاندان کے برابر سمجھاجاتا ہے، متقد مین کے زمانے میں مساوات نہ ہوگی۔ اس لئے اختلاف زمان سے بیتھم بدل گیا (ارداد افتادی ۲۷ اے ۲۲)۔

ایک فتوی میں بچھ عارتیں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کدان روایات حدیثید وفعہید ہے ثابت ہوا کہ تول عمر وکا سیح ہے (جوجم کے خاندانوں میں بھی کفاءت کی رعایت کا قائل ہے) اور یہ کہ بنی اس کا عرف پر ہے، جس کا حدیث میں بھی اعتبار کیا گیا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ باہم عجم میں جونسا کفاءت کا معتبر نہ ہونا فقہاء نے لکھا ہے یہ بھی مقید ہے اس کے ساتھ، جبکہ عرف میں اس تفاوت کا اعتبار نہ ہو ورندان میں بھی اعتبار نسب وقومیت کا معتبر ہوگا۔

یجھ آ کے چل کر فریاتے ہیں: اورنب نسبت الی الآ باء کھے اور حسب لغۃ عام ہے،
کمانی القاموں، کین عرفا خاص ہے شرف نفس کے ساتھ خواہ دنیوی ہویاد بنی اور کفاءت میں سیہ
بھی معتبر ہے، شل نسب کے، چنانچ فقہاء کا دیاشہ علاقہ حرفة کہنا اس کی صرت کولیل ہے اور مدارس
کا بھی عرف بی رہے (امداد الفتادی ۲۸ ۸۲ ۳۹۸)۔

مفتی رشیداحدلدهیانوی صاحب احسن الفتاوی ایک مبسوط فتوی کے اخیر میں فرماتے

ين

ندکورہ عبارات کے علاوہ بھی شامی اور دوسری کتب میں بھی بہت می عبارات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مشائخ نے کفاءت کو آمور مروبی مین الائمہ میں شخص نہیں سمجھا بلکد زبانہ کے عالات وعرف کے لحاظ ہے اس میں مزید فور ذکری گئے انشے ہے (احس الفتاوی ۵ م ۱۳۳۷)۔

عالات وحرف نے خاط ہے آئی میں مزید توروس کی بھائی ہے (اسن الفتادی ۵ را سم ۱۳)۔

اس کے بعد مفتی رشید احمد صاحب نے بھم ذکر فرمایا ہے ۔ مفتی صاحب کے بیان اور
بعض دیگر حضرات کی تحریروں ہے بیواضح ہوتا ہے کہ ذوجین کے درمیان جب کسی بنیاد پرشدید
عدم تناسب اور عدم تو افق پایا جائے تو اس کو بھی امور کفاءت کے تحت شار کر کے دار القصفاء وغیرہ
عدم تناسب اور عدم تو افق پایا جائے تو اس کو بھی امور کفاءت کے تحت شار کر کے دار القصفاء وغیرہ
دوطات پر آمادہ نہ کر سکیس اور ضرورت محسوں کریں تو وہ نکاح کو فتح کر کے تفریق کر اسکتے ہیں جیسا
دوطلاق پر آمادہ نہ کر سکیس اور ضرورت محسوں کریں تو وہ نکاح کو فتح کر کے تفریق کر اسکتے ہیں جیسا

خلاصہ ہی کہ کفاءت سے مقصود زوجین میں مزاجی ہم آ بنگی کی رعایت ہے اور اس سے
انگار نہیں کیا جاسکنا کہ انسان کے مزاج کے بنانے میں بہت سے امور مؤثر ہوتے ہیں، دین
د ند بب بمل وکردار، دولت وغربت، پیشہ وکار دبار، علم وجہالت، رہی ہمین حتی کہ شہر دو یہات کا
بھی فرق واثر ہوتا ہے اور فقہاء کی صراحت کے باوجود کہ شہر ودیہات کے فرق کے دجہ سے سراجوں
ہے، اس کا قائل ہونا مشکل ہے کہ شہر ودیہات کی بود وباش کے فرق کے دجہ سے سراجوں
میں فرق نہیں ہوتا۔ ایک مشہور حدیث ہے: "من سکن البادیة جفا"۔

\*\*\*

www.KitaboSunnat.com

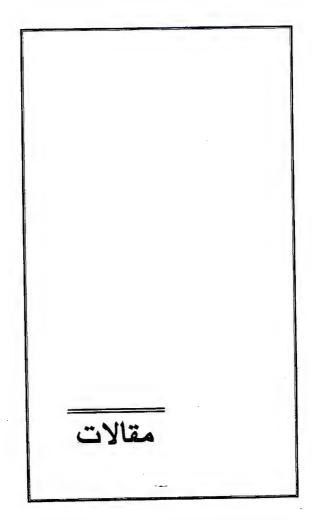

www.KitaboSunnat.com

### جبرى شادى

مولا نامحمه بربان الدين سنبصلي دارالعلوم نذوة العلميا يكهنئو

والداوراس كے ندہونے كى صورت ميں داداكى ولايت سے نابالغ لؤكى اورلؤ كے كا نكاح منعقداورلازم ہوجاتا ہے كہ بالغ ہونے كے بعداختيار بھى نہيں رہتا،خواہ اس نے يد نكاح غير كفوش يام برش كے كرين كرديا ہو (اگروہ اجن نہيں ہے)۔

اگرلز کایالڑ کی بالغیموں اور نکاح کے وقت اجازت دے دی ہواگر چہ ججر اُن کی دی ہوتو نکاح منعقد اور لازم ہوجا تا ہے کہ بعدیش اختیار نہیں رہتا،خواہ وہ دونوں انگستان کے رہنے والے ہوں یاان میں سے ایک وہاں رہتا ہودوسراد میں یا کہیں بھی رہتا ہو۔

والداوردادا كى شفقت كا مطلب اور تقاضا يهى ہے، اى لئے شريعت نے اسے بيد امتياز ديا ہے كدوہ اپنى اولاد كے لئے مستقبل كے اعتبار سے جو بہتر ہو وہ اقدام كرے، چاہے لڑكوں بلاكيوں كواپنى ناتجر بدكارى، يا جذباتيت، جنسى اناركى اور بےراہ روى كى وجہ سے بيد شتہ پندند آئے۔

جن لوگوں کی بوروپ اور امریکہ کے حالات برنظر ہے وہاں کی جنسی آ زادی اور آ زادانداختلاط کے مشاہدات ہیں ان کے لئے سیجھنا کہ دالدین اپنی اولا و ہا تھوس کڑ کیوں کے

{ro}

لئے یورپ وامریکہ میں رشتہ کرنے کے بجائے ایشاہ وشانا ہندو پاک وغیرہ میں رشتہ کرنا کیوں پیندکر تے اور ترج جود ہے ہیں، اس پہند میں یقینا اولا دبالخصوص لڑکیوں کی خیر خواہی، ان کے دین واخلاق کی حفاظت ہی حفاظت ہیں۔ عالانکہ انگشتان وغیرہ (یورپ وامریکہ) میں پلنے والے لڑکلاکیاں دین واخلاق ہے ہے بہالانکہ انگشتان وغیرہ (یورپ وامریکہ) میں پلنے والے تو توجب کی بات نہیں، مگران کی پہند کا اعتبار کرنا خودان ہی کے اخلاق و دین کو تباہ کرنے کے مرادف ہوگا، ایسی صورت میں والد کومورد الزام قرار دینا اور ہے راہ رولاکوں الزکیوں کی طرف واری کرنا شریعت ہی کے نہیں پیرانہ شفقت کے بھی خلاف ہے، بیرابیا ہی ہوگا کہ جسے کوئی نا مجھ داری کرنا شریعت ہی کے نہیں پیرانہ شفقت کے بھی خلاف ہے، بیرابیا ہی ہوگا کہ جسے کوئی نا مجھ کرنے کے استعمال کی ضد کرنے کے اور والدین یا طبیب شفقت یا ہمرددی کی بنیاد پراس سے دو کتے ہوں تو کیا کوئی ذی کرنے کا کوئی وی الدین کی کا لفت اور ضدی نا مجھ بچی کی جاہت کرے گا! یوروپ وغیرہ میں پلی لڑکیوں کا ہدوستانی لؤکوں کا کھونہ ہوئی ہوئی ہے کہ حکمتان اس فرق کی بنیاد پراس سے دو کتے ہوں تو کیا گوئی کی بنیاد کرنے کے ہوئی بازیاد کیا گئی ہوئی بنیاد کرنے کے ہوئی بنیاد کرنے کے ہوئی بنیاد کرنے کی بنیاد کرنے کا بیروپ وغیرہ میں پلی لڑکی کا بیا ہوئی ہوئی ہے کہ کھی بدل جائے تو بجرد یہائی وشہری کے فرق کی وجہ سے بھی بدل جائے تو بجرد یہائی وشہری کے فرق کی وجہ سے بھی بدل جائے جو بھرد یہائی وشہری کے فرق کی وجہ سے بھی بدل جائے تو بحرد یہائی وشہری کے فرق کی وجہ سے بھی بدل جائے جو بھرد یہائی وشہری کے فرق کی وجہ سے بھی بدل جائے جو بھرد یہائی وشہری کے فرق کی وجہ سے بھی بدل جائے ہوئی ہوئی ہے ، مدرشری بیسی معلوم ہوتی ہوئی ہی بیاد مرشری بیا تی وہوئی ہے ، مدرشری بیسی معلوم ہوتی ہے ، مدرشری بیسی معلوم ہوتی۔

اور اگر بالفرض اسے کفاءت کا فرق تسلیم کر بھی لیاجائے تو بھی بالغ لؤکی کی اجازت سے اور والدکی رضامندی سے ہونے والا نکاح منعقداور لازم ہوجاتا ہے، یعنی تحض اس بنیاد پر فنخ کا حق نہیں ہوتا۔

کیونکہ فکاح ان عقود میں سے ہے کہ جو ازروئے حدیث نبوی شریف 'جد' اور ' بزل' دونوں صورتوں میں منعقداور لازم ہوتا ہے۔ حدیث سیح کی مشہور کتا ہوں ابوداؤداور ترندی میں ہے:

"ثلاث جدهن جدوهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة".

ای بنیاد پرفقہاء معتبرین کے نزدیک جبری طور پر کیا ہوا نکاح (اگر اجازت جبراً دی

مرہ ہے۔ اس لئے کسی شرقی کونسل یا قاضی کوشر عاحق نہیں کیمنس اس بنیاد پر کسی جوڑے کا ٹکاح نشخ کردے کیاڑ کی مالڑ کے نے فکاح کی احازت جمراً دی تھی۔

{r4}

<sup>(</sup>۱) مجموعه فبآوی دارالعلوم د بوبند، ناشر مکتبهاندادیه د بوبند ۴، ۳/ ۸٬۲۰۸۳ م۰۰۰

<sup>(</sup>۲) ۱را۲۷ مکتیه نعمانیه، دیوبند

# جبری شادی کامسکله

مولا تاز بیراحمه قاسمی جامعهاشرف العلوم، کنهو ان سینتامزهمی

میری نظر میں ان مما لک کے مسلم سانج کی اس خاص پیچیدہ صورت کا سیج شرع حل تو یکی ہے کہ اپنے گار جینوں پر قانون سازی کر کے تعزیری سزائیں جاری کی جائیں، تا کہ کم از کم آئندہ ایک صورت حال چیش ہی نہ آسکے جو احکام شریعت کی شبید بگاڑنے بلکہ شخ کرنے تک مفضی ہوجاتی ہے اور فد ہب اسلام کی جگ نہائی ہوتی ہے۔ ا۔ اِکراہ علی النکاح ہو یا اِکراہ علی التوکیل بالنکاح ہر دو اِکراہ فقت فی کے اعتبارے غیر

مؤرّ بين اور دونون صورتون بين تكان منعقد اورضح بوجاتا ب،" الإكراه على التوكيل بالنكاح يصح وينعقد" (1) \_"وحقيقة الرضاء غير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه" (٢) \_ .

۲ جب نکاح کا انعقاد وصحت حقیقت رضائے سماتھ مشروط ہی نہیں ہے تو صورت رضاء
 کے پائے جانے کے بعد خواہ بیصورت رضاء بشکل زبانی اقرار بلفظ ' ہاں' ہو، یا بشکل دسخط تحریم ہر حال اذن نکاح یعنی تو کیل بالنکاح محقق وموجود ہوجائے گا۔

{ma}

<sup>(</sup>۱) څای ۱۵۸۵ (۱)

<sup>141/13</sup>t (r)

۳- برطانیہ وغیرہ مغربی ممالک میں رہنے دالی اڑی معاشر تی سطح پر بخواہ کتی ہی او نچی ہوگر چونکہ اس نے اس نچلی سطے کے معاشرہ کے ایک فرد کے ساتھ داذن فکاح دے کرتو کیل ہاائکاح کا معاملہ کرلیا ہے تو اے معاشر تی عدم کفاءت کی بنیاد پر دموی تفریق کاحق ہر گرفیمیں ملے گا۔

ہاں اس سلسلہ میں ائمہ مخالتہ رحم اللہ کا مسلک چونکہ اِکراہ علی النکاح یا اِکراہ علی النکاح یا اِکراہ علی النحاح کے اور نتجنًا ان حضرات کے مسلک کے مطابق بصورت النوکل منعقد ہوتا ہے اور نہ نکاح کی تو کیل جج ہو پاتی ہوتہ پھر جو حضرات شافعی، مالکی، یا حلیل المسلک بین ان کے لئے مسئلہ آسان ہے لیکن خفی المسلک فریقین کے لئے مسئلہ بہرحال دخوارو پیچیدہ بی کہا جائے گا۔

اب اگرفش سئلہ کے جہد فیہ ونے کی بنیاد پر خفی قاضی، یا شرعی کونس کے حفی ممبران با تفاق رائے عدم انعقاد نکاح کا فیصلہ کر دیں تو شاید تھجائش ہوسکتی ہے، کیونکہ فقہ حفی کا بھی بیہ معروف اصول ہے۔

۲۰ اگر نکاح یا تو کیل بالنکاح إکراه کے ساتھ موقواس کے بعدزن وشوئی تعلقات کے قائم
 بوجانے اور نہ ہونے کی دومخلف صورتیں ہیں۔ مبر کے متعلق احکام یقینا مخلف اور الگ الگ
 بول گے ، جومندر جرذیل ہیں:

الف جبری نکاح میں ایک ہے نفس نکاح پر رضاء اور عدم رضاء کا سسّلہ، دوسرا ہے شہر میں بیات ہے۔ جبری نکاح میں ایک ہے نفس نکاح پر رضاء اور چونکہ بلاحقیقت رضا الشہر میں مقد ہوتا ہے۔ اس لئے انعقاد نکاح تو بہر صورت ہوتی جائے گا، مگر دین مبر چونکہ عوض ہفتے ہوتا ہے اس طرح بیر حقوق مالیہ اور عقد معاوضہ مالی کے قبیل سے سمجھا جاتا ہے ، اس لئے فریقین کا مقدار سمی پر حقیق اللہ اور عقد موری ہے اور اِکراد سے حقیق رضا فوت ہو جایا کر آتے ہے، اس کے شہید گویا کا تعدم ہیں رہتا ہے۔

ب-فقه كامعروف مسكد ب كدملك بضع بوقت دخول في الملك متقوم بوتا ب اوراس كا

شری اور حقیقی عوض مهرش ہی ہوا کرتا ہے اللہ یہ فریقین مهرش ہے کی کم یازیادہ مقدار مهر پراپی حقیقی رضامندی ظاہر کردیں جویقینا اِ کراہ علی النکاح کی صورت میں نہیں پائی جاتی ۔

ج - اب اگر مرد پر اکراہ علی الکاح ہوا ہوگا تو ظاہر ہے دہ نفس نکاح کے ساتھ اس بیں جو تسمیہ مہر ہور ہا ہے اس پر بھی راضی نہ ہوگا، گرچہ عدم رضاء کے باوجود انعقاد نکاح ہوجائے گا مگر قدر مہرش سے زائد دین مہر تو لازم نہ ہوگا۔

داس کے بعداگریہ ہوکہ آب وطی ہی عورت اپنے دین مہر کا مطالبہ کرنے گئے تو مرد پر لازم ہوگا کہ دویا تو بقدر مہرش اسے دے کرائی ملکیت بضع کو ہاتی رکھے یا سے جدا کر دے۔اگر مردنے دوسری صورت اختیار کی اور طلاق دے کرجدا کر دیا تو مچھے لینا دیٹائہیں ہوگا ،محاملہ صاف ہوچکا ،الا یہ کمورت قدرسمی اقل من مہرائشل پر بخوشی تیار ہو۔

۔ پیک مائیں اگر ذکاح پرمرد کونیس عورت ہی کو بمجود کیا گیا ہوگا تواس عورت کے تن میں بھی ہے۔ شہیداور قدرم پر پراس کی رضا اِ کراہ کے سبب فوت ہوجانے کی بنیاد پرتسمیداور قدرسی کالعدم کہلائے گا،اورمسمی اس کے بضع کاعوض نہیں بن سکے گا بلکہ عوض شرعی مہرش کو بدل بضع قرار دیاجائے گا۔

اب اگرتی الوطی وہ اپنے مہر کا مطالبہ کرے گی تو مردیا تو مہرشل کے بقدرد ہے کراس کو اپنی زوجیت میں رکھے اور استمتاع کا راستہ کھلا رکھے یا پھراسے جدا کردے ،اگر جدا کردے گا تواس کے ذمہ پھے نہیں ہوگا۔ یہاں بھی اگر خودعورت مہرشل ہے کم قدر مسمی ہی کو لینے پر راضی ہوجائے تو بیجی ہوسکتا ہے۔

، و اگر عورت کی جانب سے مطالبہ مہر بعد الوطی ہور ہا ہوتو اس کی دوصور تیں ہول گی: اگر بوتت وطی عورت کی طرف سے حمکین علی انتفس برضا ورغبت ہوگی ہوگی تو بید کو یا فریقین کی طرف سے قدر مسی پر رضا ہوگی۔ مرد تو راضی تھائی کہ اس پر آگراہ ٹکاح ہوا ہی نہ تھا اور حورت کی طرف ہے اب برضاء درغبت حمکین علی انتفس قدر مسمی پر بھی رضاء کی دلیل کہلائے گی ،اس لئے عورت اس صورت میں قدر مسمی ہی پائے گی ۔

لیکن اگر عورت کی رضاء کے بغیرز بردی اس ہے دطی کی گئی ہوگی تو کچرم ر دکومبرمثل ہی

دينا ہوگا۔

۵ - اسلسله میں یا تو دیگر ائمہ اللہ رحم اللہ کے مطابق عدم انعقاد کا فیصلہ کیا
 جائے، گویا عدول کیا جائے، یا پھر مسئلہ جم تبد فیہ ہونے کی بنا پر وفع ضرر اور رفع نزاع کی نیت ہے عدم انعقاد کا ح کو ترج جم دے کرنزاع کو تم کیا جائے۔

{1"1}

# جبرى شادى كاشرعى حكم

#### مفق نیم احرقائ امارت شرعیه، کیلواری شریف، یشنه

نکاح ایک مقدس رشتہ اور عبادت ہے ، جس کے ذریعہ مرد وعورت کے مابین محبت والفت اور سکید مقدس رشتہ اور عبادت ہے ، جس کے ذریعہ مرد وعورت کے مابین محبت اپنی جنسی خواہشات کی شخیل کر کے نسل انسانی کی افزائش اور بقا کا ذریعہ بنتے ہیں اور دونوں کے ملاپ اور اختلاط سے پاکیزہ معاشرہ وجودیش آتا ہے۔ یوی اپنے شوہر کے لئے سکون واطمینان کا ذریعہ اس کے ماور رئے ہیں شریک اور اس کی رفیقہ سنم ہوتی ہے۔

قرآن كريم من ارشاد فداوندى ب: "ومن اينه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورجمة" (١)

اور نی کریم عصل نیک یوی کے بارے ش ارشادفر مایا بے تلدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا الموأة الصالحة (۲) (پوری ونیا فاکده اشحانے کی چز بے اور ونیا کی سب بہتر چز جس سے انسان فاکده اشحا تا ہے وہ نیک یوی ہے)۔

اورنبی عظیم کارشادگرامی ہے: مومن اللہ کے تقوی کے بعد نیک بیوی ہے زیادہ کسی

<sup>(</sup>۱) سورۇنساءر ۲۵\_

<sup>(</sup>۲) رواه سلم، مشكاة ر ۲۷۷.

چیزے فائدہ نہیں اٹھا تا ہے، اگروہ اسے تھم دیتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے۔ اگروہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو اور اگر اس پرقتم کھا تا ہے تو چی کردکھاتی ہے، اور اگر وہ اس سے عائب دہتا ہے تو وہ اپنے نفس اور اس کے مال کے بارے میں خیر خواہی کرتی ہے (ا)۔ اس سے عائب دہتا ہے تو وہ اپنے نفس اور اس کے مال کے بارے میں خیر خواہی کرتی ہے تھی کو حرام میں مبتلا ہونے ہے بیالیتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے:

اسلام نے نکاح کے سلسلہ میں نہ تو بالغ لؤ کیوں کو آزادر کھا ہے کہ وہ جہاں چاہیں اور نہ کا مرضی اور رضا مندی کے بغیر نکاح کر لیں اور نہ تو اولیاء کواس کی اجازت دی ہے کہ وہ بالغ لؤ کیوں کی اجازت ورضا مندی کے بغیر جہاں چاہیں ان کا فکاح کر دیں، بلکہ نکاح کی مصلحت اس میں ہے کہ یہ دفوں کے یا جمی احتاد اور ان کی رضا مندی سے انجہام پائے یعمو الزکیاں نا تجربہ کا رجوتی ہیں اور جذبات میں آ کر فلطاؤ کول سے رشتہ کر لیتی ہیں اور اپنی تا وائی اور ماحقی کی وجب سے فلط ماحول میں جانے پر آ مادہ ہوجاتی ہیں، اس لئے اولیاء سے کہا گیا ہے کہ ان کی اجازت اور مرضی سے مناسب جگہ دشتہ طے کریں، تا کہ رشتہ میں پائیداری ہو، اور اس کے مفید اور بہتر نتائج خاہر ہوں۔

چنانچہ نی کریم ﷺ نے نکاح کے معاملہ میں ولی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاوفر بایا:

{rr}

<sup>-</sup>ryn/165 (1)

\_ ۲ 4 1 / 1 Km (r)

"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن الشجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (1) (جم عورت نے اپنا نكاح اپنول ك اجازت كے بغير كرليا تو اس كا نكاح باطل ب، اس كا نكاح باطل ب، پھر اگراس نے اس كے ستھ دخول كرليا تو اس كے لئے مر ہوگا، اس بنا پر كداس نے اس كى شر مگاہ كو طال كيا ہے، پھر اگراوليا وكا دخذا ف بوتو سلطان اس كا ولى جرس كا كو كی ولئيس ہے)۔

اس حدیث میں بطلان سے مرادحققی بطلان نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب ہیہ کہ اس صورت میں دلی کواعتراض کاحق ہوگا۔

اور جناب نبی کریم ﷺ نے بالغیار کی کی اجازت کونکاح میں ضروری قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

"لا تنكح الأيم حتى تستامر ولاتنكع البكر حتى تستاذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" (ا) ثيب بالفكا تكاراس كمشوره كيفير نميس كيا جائك گاه الرك كا تكاراس كي اجازت كيفير نميس كيا جائك گاه صابد في عرض كيا: الله كرمول الميلية إلى كي اجازت كيم بوگ؟ آپ عيلية في فرمايكيوه خاموش ره . حائك -

اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے:

"الأيم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها"<sup>(٣)</sup>(بالغـتْيباۓِنْس كى اۓ ولى ے زياده حق دار ہے، اور باكرہ ہے اس كے

\_14.13 (I) مشكاة/ · ۲4.

<sup>(</sup>٢) حواله بالا\_

m) حواله بالا-

نکاح کے بارے میں اجازت کی جائے گی اور اس کی اجازت اس کا خاموش رہناہے )۔

نی کریم میں فیلٹھ نے بالذلزگ کے نکاح کو جواس کی اجازت کے بغیر کیا گیا ، مستر وفر مادیا ، چنانچہ بخاری کی روایت ہے : خنسا بنت خذام کا نکاح ان کے والد نے ان کی رضا مندی کے بغیر کرویا حالا تکہ دو ثیب تنجیس، انہوں نے اس کو ناپند کیا اور پھراس معاملہ کو لے کر نمی سیسیسٹے کی خدمت بیس تشریف لائیس تو آپ عیسی نے ان کے نکاح کومستر وفر مادیا ۔

اور حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے:

''أن جارية بكرا أتت رسول الله مَنْكُلُّهُ فَدْكُرتُ أَنْ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِي كَارَا فَعْ فَرَكُمْ مَا أَنْ أَبَاهَا زَوْجَهَا وَهِي كَارَهَةَ فَخْيَرِهَا النّبِي مَنْكُُّ (رواه ابوداؤد)'' '' (ايك باكرة فالآن في كريم عَنْكُ كَا ضُدَّت مِنْ أَنْ أَوَادَ فَرَكُمْ لَا يَاكِ أَنَانَ كُرديا طالاتك بيات بالبندكرري تقى الوَمْ مَنْ اللّهُ فَا اللّهُ اللّ

عورتوں کوادلیاء کی اجازت اوران کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنے ہے منع کیا گیا ہے، ارشاد نبوی ہے: (عورت، عورت کا فکاح ند کرے، اور ندعورت اپنا فکاح خود کرے، اس لئے کدوہ ذانیہ ہے جواپنا فکاح اپنے طور پر کر لیتی ہے) "۔

ید داختی رہے کہ شریعت اسلامی نے اولیاء کولڑ کیوں کے معاملات میں تصرف کا جو اختیار دیا ہے اس کی بنیادان کے ساتھ محبت وشفقت اوران کے مفادات کی رعایت وحفاظت ہے، لہذا ولایت کی بناپر انہیں ایسے ہی تصرفات کا اختیار ہوگا جن میں لڑکیوں کے مفادات کا مختفہ ہو۔

حفظ ہو۔

\_120/36th (1)

<sup>(</sup>r) حواله بإلا

<sup>(</sup>٣) حواله مالا

ا - عاقلہ بالغار کی کوڈرادھمکا کریا نفیاتی دباؤیل اکرنکاح کے لئے تیار کرنا:
یصورت آکراہ اور جرکی ہے۔ حالت اکراہ کی طلاق اور نکاح کے وقوع اور عدم وقوع
کے بارے میں نقباء کا اختلاف ہے۔ ائمہ اربعی سے امام ابوطنیڈ وقوع کے قائل ہیں۔ امام شعمی بختی اور توری کا بھی بھی تول ہے۔ یہ حضرات اس معالمہ میں اگراہ کومؤ ٹرٹیس مانتے ہیں جبہ ائمہ شامام بالک، امام شافعی اور امام احمد بن ضبل عدم وقوع کے قائل ہیں اور اکراہ کو نکاح وطلاق کے معالمہ ہیں مؤثر و معتبر قرار دیتے ہیں۔

ائمہ ٹلانہ نے نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی"لا طلاق فی اغلاق" (۱) سے استدلال کیا ہے، یعنی اکراہ کی طلاق معترنیسی ہے۔

<sup>(</sup>i) مشكاة/ · ۲۷ (

<sup>-140/16 (</sup>r)

<sup>(</sup>س) مرقاة المفاتع-

علامہ کاسانی نے'' بدائع الصنائع'' میں حالت اکراہ کی طلاق اور نکاح کے وقوع پر بحث کرتے ہوئے ککھاہے:

'' تصرفات شرعیدی دوتسمیں ہیں،انشاءادراقرار، پھرانشاءی دوتسمیں ہیں:ایک تم ہوننج کا اخبال نہیں رکھتی ہے،ادردوسری قتم وہ ہے جوننج کا اخبال رکھتی ہے،وہ چیزیں جوفنج کا اخبال نہیں رکھتی ہیں، یہ ہیں: طلاق،عمال، رجعت، نکاح، بمین، نذر، ظہار،ایلاء، فی فی الایلاء، تبرع اور قصاص میں معافی، یہ تصرفات ہمارے نزدیک اکراہ کے ساتھ جائز، ہیں')'()

### ۲- نکاح میں اکراہ مؤثر نہیں ہے:

یہ کھی اکراہ کی صورت ہے۔ لڑکی اپنی حقیق رضا کے بغیر بھی اگر وہ کسی دباؤاور جمرواکراہ
کی وجے '' ہاں'' کہد بی ہے اور زبان سے نکاح کا اقرار کر لیتی ہے تو اس کا قول اور تصرف
معتبر قرار پائے گا، اور نکاح محج وورست ہوجائے گا۔ صحت نکاح پراکراہ کا کوئی اڑئیس پڑے گا،
لیکن اگر لڑکی نے زبان سے اقرار اور الفاظ نکاح کے اظہار کے بجائے کسی قریر پرصرف اپناد سخنط
کردیا، مثلاً بیک میں نے قبول کرلیا ہیا بچھے منظور ہے تھے معتبر نہیں ہوگا (۲)۔

### ٣-معاشرتی فرق کالحاظ:

فقہاء نے جن چیزوں میں کفاءت کا اعتبار کیا ہے، ان میں سب سے اہم اور متفق علیہ چیز دین داری اور تقوی ہے، لہذا اگر ویندار اور متقی لڑکی کارشتہ اس کے گھروالے کسی فاسق و فاجر لڑکے سے کرنا چاہیں تو وولڑکا اس لڑکی سے حق میں کفونہیں قرار پائے گا، اور اس صورت میں عدم

(۱) بدائع المصنائع ۱۹۳۷ شرح المثالية ۱۹۲۲ ما لمحوالرائق ۱۸۷۸ بدائع المصنائع کر ۱۸۳ ، دورالح کام نی شرح فردالا کام ، دوی کار کار ۱۹۳۱ ش الرد ۱۸۶۵ -

(۲) درمخارعلی ہامش الدر سرا۲\_

<u>{۲۷</u>}

کفاءت کی وجہ سے لڑکی کوئی تفریق حاصل ہوگا، مگر سوال سے بدواضح نمیں مور ہاہے کہ برطانیہ اور ہندوستان کے تاحول سے کیا مراد ہے، اور کن چیز کو بنیاد بنا کرمعاشرتی فرق کی بات کی جارہی ہے۔واضح رہے کہ ماحول کی آزادی، عریانیت، بے حیائی اوراس طرح کی دیگر چیز وں میں کفاءت کا عقبار ٹیس کیا جائے گا، اور نہ بی اے معاشرتی فرق کی بنیا وقر اردیا جاسکتا ہے۔

۴ - حالت اکراہ میں کئے گئے نکاح کوفنح کرنے کاحق قاضی شریعت کو ہے: ثبوت اکراہ کے بعد قاضی شریعت یا اس کی عدم موجودگی میں شرعی کونس کوفنخ نکاح کا حق حاصل ہوگا۔

# جبری شادی

#### مولانا قاضى عبدالجليل قاسى امارت شرعيه، يشنه

ا- نکاح ایساعقد ہے جوزندگی بجرکے لئے کیا جاتا ہے، ای لئے متعد با تفاق فقہاء حرام دناج ارتباط محد اللہ متعد با تفاق فقہاء حرام دناج اکر ہے اور یکی وجہ ہے کہ محرم عورتوں ہے نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اس سلط میں مزید ہدایات دی گئیں کہ ایسے دوافر او میں بیر دشتہ کیا جائے جن میں زندگی بحراسے قائم رکھنے کی توقع ہو ۔ پعض ہدایات کی رعایت ضروری ہے، جبکہ بعض کی رعایت بہتر ومناسب ہے، مثلاً عمر بعلیم، معاشرت وغیرہ۔

۲ - از کیوں کے اولیاء کو اچھی طرح میہ بات بتائی جائے کہ بیدرشتہ جن مقاصد کے لئے کیاجاتا ہے، ان میں کا میابی کے لئے ضروری ہے کہ بیدرشتہ باہمی رضامندی ہے پوری طرح فور وگر کرکے کیاجائے۔

۳- حفیہ نے ناحق اکراہ کی دونتمیں کی ہیں:ا۔اکراہ کجی ،۲۔اکراہ غیر کی۔ اگر املیجی ہے ۔ان این از ایک عضر یو کا کئی ہے۔

اکراہ ملجی میہ ہے کہ جان مارنے یا کوئی عضوضائع کرنے یا سارا مال ضائع کرنے کی ممکی ہو۔

اکراہ غیر بھی بہت کہ جان مارنے یا کی عضو کے ضائع کرنے کی دھمکی نہ ہو، مثلاً کم مدت کی قید، یا ایک مارکی دھمکی ہوجس ہے جان جانے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔

#### -{49}

"تقسيم الإكراه إلى ملجى وغير ملجى يتفرد به الحنفية، فالإكراه الملجى عندهم هو الذى يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو عضومنها أو بإتلاف جميع المال أو بقتل من يهم الإنسان أمره.....والإكراه غير الملجى هو الذي يكون بما لا يفوت النفس أو بعض الأعضاء كالحبس لمدة قصيرة ، والضرب الذي لا يخشى منه القتل أو تلف بعض الأعضاء"(1).

حنفیہ کے علاوہ دوسر فقہاء کے نزدیک اگراہ کی تقلیم نہیں ہے، لیکن انہوں نے اگراہ کے تحق اور عدم تحقق سے بحث کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اگراہ صرف وہی ہے جس کو حنفیہ غیر ملجی کہتے ہیں، ان کے بارے میں ان کے بیال اختلاف ہے۔ امام شافق اور امام احمد سے ایک روایت ہے کہ بیا کراہ معتبر ہے۔

دوسری روایت ہے کہ بیا کراہ معتبر نہیں ہے:

"اما غير الحنفية فلم يقسموا الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ كما فعل الحنفية، ولكنهم تكلموا عما يتحقق به الإكراه ومالا يتحقق، ومما قرروه في هذا الموضوع يؤخذ أنهم جميعا يقولون بماسماه الحنفية إكراها ملجئا، أما مايسمى بالإكراه غير الملجئ فإنهم يختلفون فيه. فعلى إحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد يعتبر إكراها، وعلى الرواية الأخرى لا يعتبر إكراها،" ()

۲۶ فقہاء نے اگراہ کے تحقق کی جوشرائط ذکر کی میں ان میں سے ایک بدہ کہ آل یا کی عضو کے ضائع کرنے کی دھمکی ہو، یاعضو کے باتی رہتے ہوئے اس کی منفعت کے اتلاف کی دھمکی ہو۔
دھمکی ہو باعزت وآبرد کے برباد کرنے کی دھمکی ہو۔

<sup>(</sup>۱) الموسوعة الفقهيه (بحث اكراه) ۲ ر ۱۰۵ -

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهيد ٢ م ١٥٠.

"الشريطة الثالثة: أن يكون ماهدد به قتلا أو إتلاف عضو ولوبا ذهاب قرته مع بقائه كإذهاب البصر أو القدرة على البطش أو المشي مع بقاء أعضائها أو غيرهما مما يوجب غما يعدم الرضا، ومنه تهديد المرأة بالزنى والرجل باللواط"()\_\_

۵- عاقلہ بالفرائز کی کو ڈرادھر کا کریا زدوکوب کر کے یا نضیاتی دباؤیس لا کریا پاسپورٹ ضائع کردینے کی خت دھم کی دے کراس سے نکاح کے لئے ہاں کہلوالیا جاتا ہے۔ یہ دراصل حنفیہ کے پہال اکراہ فیم لمجی ہے اورشا فعید و حتا بلد کے پہال ایک قول کے مطابق اکراہ ٹیس ہے۔

۲ - حفیہ کے یہاں فقہ وفادی کی کمابوں میں اکراہ کے اثرات پر بحث کی گئی ہے۔ ان کا حاصل بیہ ہے کہ وہ عقو د جو قابل فنح نہیں ہوتے ، یا جن میں خیار شرط صحح نہیں ہے، ان میں اکراہ خواہ کمجی ہی کیوں نہ ہو، مؤثر نہیں ہے، ان ہی میں نکاح بھی ہے، اس لئے اگر اکراہ کے ساتھ نکاح کیاجائے تو نکاح حفیہ کے یہاں صحیح ہوگا۔

"ولكنهم استثنوا من ذلك بعض التصوفات فقالوا بصحتها مع الإكراه ولوكان ملجئا، ومن هذه التصوفات :الزواج، والطلاق، ومراجعة الزوجة والنذر و اليمين" (")\_

نقتهاء حنفیہ نے اس کی علت بیر بیان کی ہے کہ شارع نے ان تقرفات میں صرف الفاظ کوان کے مغنی کے قائم مقام قرار دیا ہے، جب الفاظ پائے جائیں گے تو مغنی پران کا اثر مرتب ہوگا، خواہ بولنے والا اس مغنی کا اراد ہ کرے یا نہ کرے، اس پر مرتب ہونے والے اثر ات ہے راضی ہویا نہ ہو؟

<sup>(</sup>۱) الموسوعة الفقهيه ۲۰۱۰، ۱۰۴

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية ١٠٢/١-

"وعللوا هذا بأن الشارع اعتبر اللفظ في هذه التصرفات عند القصد إليه قائما مقام إرادة معناه، فإذا وجد اللفظ ترتب عليه أثره الشرعي، وإن لم يكن لقائلة قصد إلى معناه كما في الهازل، فإن الشارع اعتبر هذه التصرفات صححية إذا صدرت منه مع انعدام قصده إليها، وعدم رضاه بما يترتب عليها من الآثار"(1)

#### حنابلہ کے یہاں بھی اکراہ کے ساتھ اگر نکاح کیا جائے توضیح ہوگا:

"يختلف أثر الإكراه عند الحنابلة باختلاف المكره عليه، فالتصرفات القولية تقع باطلة مع الإكراه إلا النكاح، فإنه يكون صحيحا مع الإكراه قياسا للمكره على الهازل" ، وإذا عقد النكاح هازلا أو تلجئة صح، لأن النبي عَلَيْتُ قال: ثلاث هزلهن جد، وجد هن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. رواه الترمذي. وعن الحسن قال: قال رسول الله عَلَيْتُ من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق لا عبا جاز، وقال عمر: أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والنكاح والعتاق والنذر. وقال على: أربع لا لعب فيهن: الطلاق والنكاح والنار" -

۸ ام شافع کے بہاں تو با کرہ بالغیار کی پرولی کو والایت اجبار حاصل ہے، یعنی اس کا نکاح کرنے کے لئے ولی کواس سے اجازت لینے کی ضرورت ہی ٹبیں ہے، الی صورت میں ان کاح کے بہاں نکاح کے باب میں ولی کی طرف ہے اکراہ کا کوئی سوال ہی ٹبیں ہے۔

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقيمية ٢١٧٠١-

<sup>(</sup>t) الموسوعة الفقهيه ٢/ ١١٠\_

<sup>(</sup>٣) المغني ١١ر٥ ٣٣٠ ـ

"ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح خلافا للشافعي، له الاعتبار بالصغيرة، وهذا لأنها جاهلة بأمرالنكاح لعدم التجربة، ولهذا يقبض الأب صداقها بغيرأمرها(١)\_

ولا يجوز للأب والجد تزويج البكرمن غير رضا ها صغيرة كانت أو كبيرة لماروي عن ابن عباس أن النبي نُشِيِّة قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يستأمرها أبوها في نفسها . فدل على أن الولي أحق بالبكر وإن كانت بالغة فالمستحب أن يستأذنها للخبر "(٢).

9 - بیام بھی قابل خورہ کہ برطانیہ اورد دسے ممالک میں بینے والے مسلمان وہاں کے معاشرہ میں بینے والے مسلمان وہاں کے معاشرہ میں بینی ہے راہ روی عمیانیت، بے پردگی، اور فحاشی ہے بیجئے کے لئے تو نہیں اپنی جو بیجوں کی شاد کی ہندوستان و پاکستان کے دین دارگھر انوں میں کرنا چا جے ہیں؟ اور لڑکیاں جو اس بدراہ روی کی عادی ہو چکی ہوتی ہیں وہ کی بھی طرح ہیگوار آئیس کرتیں کہ اس گندے ہا حول ہی ان کو لا یا جائے جوان کی نضانیت کے بالکل خلاف ہے، اگر چہ ان کی ان خراجوں کے ذمہ داران کے والدین اوراولیا پھی ہیں، لیکن وہ اپنی غلطی پر نادم ہوکرا پی ان کی ان خراجوں کے ذمہ داران کے والدین اوراولیا پھی ہیں، لیکن وہ جر واکراہ کا سہارا لیتے ہیں، تو بیکی کو کہ اس اگراہ میں نہو کو کی ظلم ہے اور اس کو اکراہ اورائی اگراہ میں نہو کو کی گئلہ ہے اور اس کو کی گئلہ اس اگراہ میں نہو کو کی گئلہ ہے اور

"إلاكراه بحق. هو الإكراه المشروع أي الذي لا ظلم فيه ولا إثم. وهر ما توافرفيه أمران:الأول: أن يحق للمكره التهديد بما هدد به. والثاني: أن

<sup>(</sup>۱) برایه ۲۲ م۹۳

<sup>(</sup>t) الجموع ۱۲۵۲۱\_

يكون المكره عليه مما يحق للمكره الإلزام به، وعلى هذا فإكراه المرتدعلى الإسلام إكراه بحق حيث توافرفيه الأمران. وكذلك إكراه المدين القادر على وفاء الدين وإكراه المولى على الرجوع إلى زوجته أو طلاقها إذا مضت مدة الإيلاء"()-

ا- برطانیه اوردیگرمغربی ممالک میں رہنے والی اثر کیوں اور ہندوستان و پاکستان میں بسنے والے لؤکوں کے درمیان جومعاشرتی فرق ہے، اگر اس سے مراد وہاں کی عربانیت و بے پردگی و فیرہ ہے تو فاہر ہے، اس لئے بربنائے عدم کفاءت فی ہما کہ اور کا کھوٹیس ہے، اس لئے بربنائے عدم کفاءت کی ہما براعتراض کا حق اولیا یو وہ ہے۔ وہ مری بات سے ہے کہ عدم کفاءت کی ہما براعتراض کا حق اولیا یو وہ ہے۔ اس بر مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے۔

11 - البنة اگر نکاح کے بعد قاصنی کے سامنے میہ بات ثابت ہوجائے کہ بید نکاح غیر شرقی اور ناحق اکراہ کے ذریعہ کیا گیا ہے تو وہ اس نکاح کوفٹخ کرسکتا ہے، اس کئے کہ ماحق اکراہ حرام ہے، مسئناہ کبیر ہ اور دین کے معاملہ میں لا پر وابس ہے، اس کئے ظلم ہے اور رفع ظلم وجور قاضی کا فریضہ

~

"الإكراه بغير حق ليس محرما فحسب بل هو أحد الكبائر، لأنه أيضا ينبئ بقلة الاكتراث بالدين، ولأنه من الظلم وقد جاء في الحديث القدسي : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"(^)

<sup>(</sup>۱) الموسوعة الظنبية ٢ / ٢م ١٠ \_

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهيد ٢/١٠١\_

# جبری شادی

#### مفتی انورعلی اعظمی دارالعلوم مئو

1 ، ۲ - جن فقهاء کے نزدیک إکراه مؤثر ہان کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ حنفیہ کے نزدیک حالت اکراه انعقاد نکاح میں مؤثر نہیں ہے۔ فقباء حنفیہ اگر اوکو بزل کے ساتھ جوڑ کر اس حال کے تصرفات میں نکاح، طلاق اور عماق کو نافذ کرتے ہیں، اس لئے ائمہ ٹلاشہ کے برخلاف حنفیہ کے نزدیک منعقد ہوگا ، البتدام ابو حنیفیہ کے مشہور شاگر داس مناہ میں الگ راے رکھ جو نا کہ داکت ہوئے کہ اور کا کا نکاح موقوف رہے گا، اگر اور کے زائل ہونے کے بعد اگر کم رہ اجازت دے قافل ہوگا اور اگر باطل کردی قوباطل ہوجائے گا(ا)

سا ۔ وونوں کا معاشرتی فرق عدم کفاءت کے لئے کانی نہیں ہے، جب تک کہ کوئی دوسرا معتبر سب موجود ندہو۔

۲- اگرزن وشونی کے تعلقات قائم ہونے سے پہلے ہی زوجین میں تفریق ہوگئ تو شوہر پر کچھ لازم نہیں ہوگا، مشائل شوہر کفونہیں تھا، لڑکی نے عدم کفاءت کا دعوی کیا اور قاضی نے تفریق کردی یا نکاح مہر مشل سے کم پر ہوا تھا، شوہر سے مہر مشل پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور اس نے انکار کردیا، دوسری طرف ہیوی مہر میں کی پر رامنی نہیں ہے، پس قاضی تفریق کردے تو اس طرح

<sup>(</sup>۱) بدائع ۷/ ۱۸۸ ، بداید د المحتار بحواله جاشیه المدخل ار ۴۰ س

کی صورت میں شوہر پر کچھالاز منہیں ہے، کیونکہ فرقت فورت کی جانب ہے آتی ہے (۱) ۔ اوراگر زن دشوئی کے تعلقات قائم ہو مچلے تھے تو پھراس کی دوصورتیں ہیں یا دخول زبردتی شوہر کی طرف ہے دجود میں آئے ، مورت اس کے لئے بالکل رضامند نہ ہویا اس کی رضامندی کے ساتھ میٹل ہو۔ زبردتی دخول کی صورت میں عورت کو عدم کفاءت اور مہر کے مہرشل ہے کم ہونے دونوں بنیادوں پر خیار تفر لیں حاصل ہے (۲)۔

۵ - اس صورت بین قاضی یا شرعی کونسل کو منتخ فکاح کاحق حاصل ہوگا۔

اس کی داختے دلیل سنت نبوی میں موجود ہے۔ضاء بنت خذام کا نکاح ان کے باپ نے کر دیا، دہ بالغی تحصیں اور اس نکاح پر راضی نہیں تحصیں اور اللہ کے رسول عظیمی کے پاس تشریف لا کمیں بجرآ ہے عظیمی نے ان کا فکاح رد کر دیا <sup>(r)</sup>۔

امام نسائی اور امام احمد نے حضرت عائشہ کی سند سے ایک دوسر اواقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک جوان عورت کا ذکاح اس کے باپ نے اپنے جیتیج سے زبر دی گردیا تھا، وہ اللہ کے رسول عظامتہ کے پاس آئی، آپ علی نے معاملہ عورت کے حوالہ کردیا ''۔

اللہ کے رسول ﷺ کا مُمل ہمارے گئے سب سے بڑی دلیل ہے ذبر دتی کی صورت میں آپ ﷺ نے ایک موقع برلز کی کو اختیار دیا اور ایک موقع پر نکاح فنح کر دیا ، ان دونوں صورتوں سے لڑکی کی مشکل کو دور کیا جا سکتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ ر ۱۹۸ ـ

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲ ر۱۹۹\_

بناري بروايت فضاه بنت فذام، فيزعبدالرزاق بروايت ابن عمر نصب الرابي بحوالد الفقد الاسلامي وادلته

<sup>-4.4.0</sup> 

<sup>(</sup>٣) الفقد الأسماعي ٥١ ١٩٠٩ ـ

# جرى شادى كاشرعى حكم

مولانااخرامامعادل جامعدربانی منوروا شریف بمستی پور

نکاتی ایک الیارشتہ ہے جو دو خصوں کو تا عمر کے لئے ایک بندھن میں با ندھ دیتا ہے اور دونوں کو تا حیات اس رشتہ کو نیھانا ہوتا ہے، اس لئے اس کی بنیاد عاقدین کی رشامند کی اور خود مختاری پر رکھی گئی ہے اور اس معاملہ میں زور وزبردئ کرنے سے روکا گیا ہے۔احادیث میں صاف ہدایت دی گئی ہے:

حفرت الوجريرة روايت كرتے إلى كه في الله في ارشاوفر مايا لا تنكح النيب حتى مستقد في ارشاوفر مايا لا تنكح النيب حتى تستأهن وإذنها الصموت (1) (تيبكا لكاح اس كمشوره كه بغير اور باكره كا تكاح اس كي اجازت كے بغير نه كياجائے اور باكره كى خاموشى اجازت بے)۔

حفرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے ارشادفر مایا الایم احق بنفسها من ولیها والبکر تستاذن و اؤنها صماتها (۲) (شیرائے معالم میں اپنول سے دیادہ حق رکھتی ہے، اور باکرہ ہے اس کے معالم میں اجازت کی جائے اور اس کی ظاموثی اس کی اجازت ہے )۔

<sup>(</sup>۱) ترندی شریف ار ۲۱۰ کتاب الکاح۔

۱) ترندی شریف ۱ر۲۱۰

### حضرت ابو ہر روا حضور اکرم علیہ کافر مان فقل فرماتے ہیں:

"اليتيمية تستامرفي نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها" () (باكره الركت عليها عليها عليها عليها عليها كاء الركت اس كرمعالم عليها كاء الروه عاموش رج تواجازت مانى جائل عادراً الكاركر على كوئى تنجيش بس ) -

. عبد نبوی میں ان والدین کی جھی حوصلہ افز ائی نہیں گی گئی جنبوں نے اپنی کڑکیوں کی شادی ان کی مرضی کے خلاف کردی۔

بیر رضامندی کا رشتہ ہے، زندگی مجر کا سودا ہے، زندگی ایک ساتھ الڑکے لڑکی کو گذار نا ہے، والدین کا کیا ہے اور شدہ ، بہت ونوں تک دنیا ش باقی رہیں گے، کین ان کے بچوں کی زندگی اجیر ن بن کررہ جائے گی، یا بیمقدس رشتہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا، اس لئے اس معاملہ میں ہرگز کسی جرواکراہ سے کا منہیں لینا جائے ہے۔

#### ایجاب وقبول اظهار رضامندی کے ذریعہ:

لیکن اس کے باو جود نکاح ایک محاملہ ہاور ای لئے دیگر معاملات کی طرح اس کو بھی بیٹیو کر با قاعدہ طرح اس کو اس محاملہ کی بیٹیو کر با قاعدہ طرح اس کئے اس معاملہ کی بیٹیو کر با قاعدہ طرح اس کئے اس معاملہ کی بنیاد باطن امر پرنہیں بلکہ دلیل ظاہر پر رحی گئی ہے۔ اندر کی پیند و ناپیند کو جائے ہی ایجاب و قبول مشروع کیا گیا ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لئے ایجاب وقبول دراصل اندر کی پیند کا ای اندر کی پیند کا ای از ایس کی اس پریدار نہیں رکھا گیا۔ جرانسان اپنے اظہار اور الفاظ کا پابند ہے، اگر اس کو پیند نہیں تو پیند کیا اظہار کو پیند نہیں تو پیند کا اظہار کروں؟ کہا جا جا سال جو روا کرا ویا بعض نا گزیر حالات کی بنا پر پیند کا اظہار کرنا پڑتا ہے، گریہ بیند کا اظہار کرنا پڑتا ہے، گریہ بیند کا اظہار کرنا پڑتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ترندی شریف ار ۲۱۰\_

مقالے میں زیادہ آسان اس رشتہ کو تھا، بہر حال نفس رضامندی کا افکار ممکن نہیں ، کی دہیثے ممکن ہے۔ بھیشہ آدمی بری مصیبت ہے ، مگر حالت اکراہ میں بھی کی نہ کسی درجہ میں پندموجود ہوتی ہے۔ بھیشہ آدمی بری مصیبت کے مقابلے چھوٹی مصیبت کو پیند نہیں کرتا ہی جا بھی ہے۔ بھی نہیں کہ تاریخ میں ہے کہ محال جروا کراہ کے نکاح کا بھی ہے۔ ممکن ہے فریقین میں سے کسی فریق کو پیدشتہ کی نشد پندنہ ہوں گرسامنے ہو خطرات منڈلار ہے ہیں ان سے بیجئے کے لئے اس ناپندیدہ رشتہ کو پند کرنا پر تا ہے ، غرض پندیدہ رشتہ کو پند کرنا پر تا

#### ایک حدیث سے رہنمائی:

ای لئے فقد اسلامی میں عام ضابطہ کے طور پر ایجاب و قبول کو بنیاد بنایا گیا ہے اور رضامندی و پسندیدگی کو پیانوں سے ناپنے سے گریز کیا گیا ہے، ایک حدیث میں بھی اس کی طرف رہنمائی گی گئے ہے:

"ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة"<sup>(1)</sup> (تين چيزي الي مين جن ش اراده بحى اراده ب اور غدال بحى اراده ب: تكاح، طلاق اور رجعت )\_

جبد مذاق کے وقت انسان ندکورہ متیوں چیز ول میں ہے کسی چیز کے معالمے میں فی الواقع ہجید مذاق کے وقت انسان ندکورہ متیوں چیز ول کا الواقع ہجید گی دارادہ ہوتا ہے، کیکن اس کے باد جود محض الفاظ کی ادائیگی پر بنیادر کھی گئی اور حکم ہنچدگی والا لگایا گیا، نمور کیا جائے تو قصد کے دارادہ کے باب میں ہزل کا معاملہ اکراہ سے زیادہ کرور ہے، اکراہ میں قصد تو ہوتا ہے، رضامندی نہیں ہوتی اور ہزل میں کچئیس ہوتا۔

\_TAP/860 (1)

نكاح كى بنيادرضا رئيس، دليل رضاري:

ای طرح جدیث شریف کے اشارہ سے سمجھا جاسکتا ہے کہ نکاح کے باب میں حقیقی قصد ورضا کو کئی ذخل نہیں ہے، سارے احکام ظاہری الفاظ پر مرتب ہوتے ہیں، ای لئے فقہاء نے اس میں رضا کانہیں دلیل رضا کا اعتبار کیا ہے۔

علامة الله من "ليتحقق رضاهما" كي وضاحت كرت بوع ككت إن:

"أي ليصدر منهما مامن شأنه أن يدل على الرضا إذ حقيقة الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه والهزل" (( رضا بروالات كرف والح الفاظ واعمال دونوں سے صاور ہوں ، اس لئے كه حقیقت رضا ثكاح میں مشروط نیس ہے، كونكه نكاح آكراه اور بزل كي صورت میں بھى درست ہوجاتا ہے )۔

علامه کا سانی نے اس کی دو بنیادی تر حریل بین: ایک نقی اور دوسر عقلی۔ نقلی بیہ ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے:"و انکحوا الا یامی منکم"<sup>(۱)</sup> (تم میں جو لوگ بے نکاح بیں ان کا نکاح کراؤ)، اس آیت کے عوم میں بخوشی نکاح اور بالجبر نکاح دونوں

عقلی بنیادیہ ہے کہ بیا کی قولی تصرف ہے،اس کئے قول پراس کا مدار ہوگا، اِ کراہ اس

ش، مؤثر ند بروگا: "ولأن النكاح تصوف قولي فلا يؤثر فيه الإكراه كالطلاق والعتاق"

<sup>(</sup>۱) روالحتار على الدرالتجار ۲۸۲۴ كتاب النكاح-

<sup>(</sup>۲) سورهٔ نور ۲۳ــ

<sup>(</sup>m) مدائع الصنائع ٢ ر ١٩٨ كتاب الأكراه-

#### جری شادی کے دیگر مسائل:

فتہاء نے جری نکاح کے ذیل میں دوسرے مسائل کو بنیاد بنا کر بحثیں کی ہیں، گر فی نفسہ جبر کو بنیاد بنانے سے گریز کیا ہے، اور دوسرے مسائل کو بھی بنیاد بنانے کی ضرورت اس لئے بیش آئی کہ عام طور پر جبری شادی میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا کلمل کا اوائیس، ہو یا تا، مہر مشل اور کفاءت، یا یوں کہا جائے کہ جرکا سبب بھی ان ہی و دؤوں چیزوں میں سے کسی ایک کا عدم تو از ان بنتا ہے اور فریقین میں ہے کسی فریق کی جانب سے بالعموم انگار بھی ای بنیاد پر ہوتا ہے کہ دو فریق مقابل کو اپنا کفو تصور نمیس کرتا، یا مہر کی مطلوبہ مقدار میں کی یا بیشی محسوس کرتا ہے، اس لئے نقباء نے جبری شادی کے ذیل میں ان دونوں امور پر بحث کی ہے اور طل کی مختلف صور تیں تجویز کی ہیں۔

> علامه کاسانی نے اس پر بردی بحث کی ہے، ہم اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں: جمری نکاح کی دوصور تیں ہیں:

ا - جری نکاح لڑ کے کا کیا گیا ہواورلڑی رامنی ہو، ایسی صورت میں اگر مقررہ مہر مہر مثل کے برابریا اس سے کم ہے تو کوئی حرج نہیں ، اس کو مہر مثل تو دینا ہی تھا اور اگر مہر مثل سے زیادہ ہے تب بھی نکاح درست ہے، البتہ مہر مثل کے برابر مہر واجب رہے گا اور اس سے زیادہ حصر ساقط ہوجائے گا اور دونوں صورتوں میں جر کرنے والے سے مہر کا بدلہ وصول نہیں کیا جائے گا، اس لئے کہ شوہر کا مال ضائع نہیں ہوا، بلکہ اس کا بدل ل کیا ہے۔

۲-اوراگر جبری نکاح لڑکی کا کیا گیا ہواورلڑکاراضی ہو،اس صورت میں اگر مقررہ مہر مہر مثل کے برابریا زیادہ ہے، تب تو کوئی حرج ہی نہیں اورا گرمہر مثل سے بہت کم ہوتب بھی نکاح جائز ہے،البتداس صورت میں دیکھنا ہے کہ شوہر کفو ہے یا نہیں،اگر کفو ہے تو اس سے کہاجائے گا کہ مہر مثل پورا کرو، ورند دونوں کے درمیان تغریق کردی جائے گی،اگر شوہر مہر مثل پورا کردے تو نکاح لازم ہوجائے گا،اوراگرا نکار کردے اور کورت بھی کم پر راضی نہ ہوتو تغریق کردی جائے گی اورا گردونوں کے مابین اب تک از دواتی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا تو ہر پر کچھواجب نہ ہوگا۔ لیکن اگر عورت صراحة یا دلالۂ مہرشل پر راضی ہوجائے، زبان سے اظہار کردے یا شوہر کواپنے اوپر بخوشی قابودے دیتے عورت کاحق تفریق باطل ہوجائے گا اور امام ابوطنیفہ کے زد کیے اس کے ادلیاء کو بھی حق تفریق ندرہے گا۔

اورا اگر فیصلہ تفریق ہے قبل شوہر عورت سے زبردتی دلمی کر لے تو شوہر پر مہرش کی محمیل لازم ہو گی اور نکاح لازم ہوجائے گا۔

اورا گرشو ہرلز کی کا کفونہ ہوتو عدم کفاءت کی بنیاد پرلز کی اوراس کے اولیاء کوئی تفریق حاصل ہوگا ،اورا گرلز کی راضی بھی ہوجائے تو اس کے اولیاء کو بہر حال تی تفریق حاصل رہے گا۔ عدم کفاءت کی صورت میں اگرشو ہرنے ہوئی ہے جماع ند کیا ہواور تفریق ہوجائے تو شو ہر پر کچھ بھی واجب نہیں (۱)۔

#### جبری نکاح علی الاطلاق درست ہے:

غرض فقہ تنفی میں جری نکاح کی صحت کا مسکہ بھی زیر بحث نہیں رہا، علامہ شامی کے دور میں بعض حصرات کی جانب ہے قبستانی کے حوالے سے بید نیال بیش کیا گیا تھا کہ فقہاء کے یہاں اس باب میں لڑکا اور لڑکی کے درمیان فرق ہے، لڑکے کی جری شادی درست ہے، لڑکی کی نہیں۔ علامہ شامی نے اس کی تختی ہے تر دید کی اور اس کو تحض وہم قرار دیا۔ اور کہا کہ قبستانی یا کی بھی فقہ کے کلام میں اس تم کی کوئی تقسیم نہیں گی گئے ہے، بلکہ علی الاطلاق مرداور عورت دونوں کے لئے جواز نکاح کا تم ملگایا گیا ہے۔

"وأما ما ذكر من أن نكاح المكره صحيح إن كان هو الرجل، و إن كان هو المرأة فهو فاسد فلم أر من ذكره وإن أوهم كلام القهستاني السابق

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢ م ١٩٩،١٩٨ كتاب الأكراه-

ذلك بل عبارتهم مطلقة في أن نكاح المكره صحيح، كطلاقه وعتقه مما يصح مع الهزل ولفظ المكره شامل للرجل والمرأة، فمن ادعى التخصيص فعليه إثباته بالنقل الصويح" (1)\_\_

### اولیاء کے إ کراہ کی بحث:

بلکہ فقہاء کے مباحث پرغور کرنے سے ایک بات اور محموں ہوتی ہے کہ جری شادی کے تعلق سے تمام تر مباحث کارخ اس جروا کراہ کی طرف ہے جوغیروں کی طرف سے یاغیر متعلق اشخاص کی جانب سے پیش آیا ہو، اگر خود اولیا اپنے لڑکے یا لڑکی پر جرکزیں اس سے فقہاء نے بحث نہیں کی ہے اور جردا کراہ کی عام صور توں پراکتھاء کیا ہے، غالبًا اس کی دووج ہات ہیں:

ا - جب غیرول کا اگراہ صحت نکاح میں مؤثر نہیں جن سے بالعموم ہمدردی و خیر خواہی کی امیرنہیں کی جاسکتی تواپنے اولیا کا اگراہ بدرجہاو کی مؤثر نہیں ہوگا، جن میں شفقت و خیر خواہی کا پہلوغالب ہوتا ہے۔

۲ - لڑکا یا لڑکی اولیاء کے جس اصرار کو جبر واکراہ کا نام دے رہے ہیں، ممکن ہے فی الواقع وہ ان کی ناعا قبت اندیشی اور ورحقیقت اولیاء کا منشاان کے اچھے متعقبل کی تغییر ہو۔ آج کے بچول کی نگاہ ان باریکیوں تک کہاں پہنچ سکتی ہے جہاں تک ان کے بووں کی پہنچ سکتی ہے، اس کے قاضی اور مفتی کو تحض بچول کی چیخ و پچار پر تو جہبیں دینی چاہیے، بلکہ ان حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہئے جواس باب میں ممکنہ صدتک کھوظ ہو سکتے ہیں۔

ان تفصلات سے درج ذیل مسائل پر بخو بی روشی پرق ہے:

اسلامی تعلیمات اورعقد نکاح کے مزاح کا تقاضایہ ہے کہ نگاح کا معامل کا کا اورائ کی کی پوری رضا مندی ہے طے کیا جائے ، اوراس باب میں کی قتم کے جبر واکراہ کوراہ نددی جائے ،

<sup>(</sup>۱) دوالحتارالي الدرالتخار مهر ۸۷ كتاب النكاح-

ور نہ ایک تو بیراسلامی تعلیمات کے خلاف ہوگا ، دوسرے اس نکاح ہے وہ مقاصد حاصل نہ ہوں گے جو نکاح میں بنیاد کی اہمیت رکھتے ہیں۔

۲ - الیکن اگر کوئی شخص ان تعلیمات اور منشا نکاح کا کھاظ نہ کر کے لڑکا یالڑ کی ہے بجبر واکراہ کی رشتہ کے بارے میں ہاں کرالے اور لڑکا اور لڑکا اور لڑکی اپنے اولیا میا دیگر حالات و مسائل کا غیر معمولی دیاؤ محسوس کرتے ہوئے اپنی زبان ہے ایجاب وقبول کرلیس ، تو فقہ اسلامی کی روشی میں بین کاح درست ہوجائے گا ، اس لئے کہ بیقصرفات تولید میں ہے جن کی صحت میں ایکراہ مؤثر میں ہوتا۔

علاوہ ازیں حالت اگراہ میں رضامندی بالکلیہ مفقو ذہیں ہوتی ،نبۂ رضامندی موجود ہوتی ہے، پھر قصد ورضا کے باب میں اگراہ کا معاملہ بزل ہے بھی کمزور ہے، اس لئے کدا کراہ میں قصد ہوتا ہے، رضانہیں ہوتی جب کہ ہزل میں دونوں میں سے پچھیٹیں ہوتا، اس کے باوجود ہزل کی حالت کا نکاح با تفاق فقہاء درست ہے، اس لحاظ ہے حالت اکراہ کا نکاح بدرجہ اولی

سا- برطانیہ کے ماحول میں رہنے والی لڑکی اور ہندوستان میں پرورش پانے والے لڑکے کے درمیان جومعاشرتی فرق ہے محض اس فرق کوشرق کفاءت کی بنیا و بنانامشکل ہے، دیگرامور کفاءت حب ونب وندہ ہوں و فدہ ہاں و دولت اور بیشہ واهند تعال میں اگر فرق نہ ہو اور فہ کورہ امور لڑکا اور لڑکی کے درمیان مشترک ہوں تو محض مشرقیت و مغربیت یا اختلاف مکان یا تبذیبی ومعاشرتی فرق کوکفاءت کی قانونی بنیا وہ بنا ہا ہا ہا ہا ہا کہ مزان رہی تہذیب و معاشرت ہو کہ مخاش ہوتی ہے، ایک علاقے کا مزان رہی سہن اور طرز معاشرت دوسرے علاقے سے الگ ہوتا ہے، ایک فقہاء نے اس کوکفاءت کے لئے تان کو کفاءت کے لئے تان کو کفاءت کے لئے تان کور کیا ہے۔

"القروي كفوء للمدنى فلا عبرة بالبلد(ورمخار)أي بعد وجود ما مو

من أنواع الكفاءة ، قال في البحر: فالتاجر في القرى كفء لبنت التاجر في المصر للتقارب<sup>(1)</sup>

(دیباتی شهری کا کفو ہے، لینی اگر کفاءت کی تمام مطلوبہ چیزیں موجود ہوں تو علاقائی اختلاف کا اعتبار نہیں، بحر میں ہے کہ دیباتی تاجر شهری تاجر کی بٹی کا کفو ہے، اس لئے کہ دونوں میں تاجرانہ کیانیت موجود ہے)۔

۳ - جبری شادی میں اگر کفاءت اور مہرشل دونوں کی رعایت کی گئی ہوتو زکاح درست اور لازم ہوگا اور میاں بیوی میں از دواجی تعلق قائم ہونے کے بعد پورا، اور قائم ہونے سے قبل اگر طلاق یا تفریق ہوجائے تو نصف مہر واجب ہوگا۔

اورا گرمبرش کی رعایت ندگی گئی ہوتو شوہر کومبرشل کی شخیل کا پابند کیا جائے گا، یا عورت کو کم برراضی کیا جائے گا، اگر دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت ند بن سکے تو تفریق کردی جائے گا، ال صورت میں اگر فیصلہ تفریق سے قبل شوہر عورت سے بالجبر دلخی کرلے تو نکاح لازم ہوجائے گا، اور شوہر پر مہرشل کی شخیل اوزم ہوگی اورا گرتفریق سے قبل عورت سے بخشی دلخی کر لے تو اس کا مطلب ہوگا کہ عورت مہرشل سے کم پرراضی ہوگئ ہے، اس لئے نکاح لازم ہوجائے گا ادر عورت کا تن نظل ہوجائے گا۔

اوراگر دونوں میاں بیوی باہم کفونہ ہوں تو عورت کوئی تفریق حاصل ہوگا ، البتہ اگر تفریق نے آئی عورت صراحة یا داللة اس نکاح پر راضی ہوجائے تواس کا حق تفریق باطل ہوجائے گا ، اس صورت میں اگر میاں بیوی میں جنسی تعلق کی فویت نہیں آئی اور تفریق ہوگئ تو شوہر پر پچھ بھی مہر داجب نہ ہوگا ، اس کئے کہ سب تفریق شوہر نہیں ہے ، البتہ اگر جماع کر لے تو مہر مقررہ داجب ہوگا۔

www.KitaboSunnat.com

<sup>(</sup>۱) روانح رسر ۱۹۸۰

۵ - تاضی یا شری کونسل کے سامنے اگر اس طرح کا کیس آئے اور قاضی یا شرق کونسل کو فریقین کے بیانات وغیرہ کے بعداس بات کا بیٹین ہوجائے کرائی کو جبر وا کراہ کے وربید ذکاح پر جبر کہا تھیں ہوجائے کرنی کو جبر وا کراہ کے وربید ذکاح پر کہا تھیں ہیں ہوگا، شری کے ساتھ رہنے پر راضی تھی ، شب بھی اس کوشش جبر وا کراہ کی بنا پرفٹے فکاح کا اختیار نہیں ہوگا، شری کونسل کو دوسرے امور کی بھی چھان بین کرنی چاہئے اور اگر کوئی چیز قابل اصلاح کر لے اور افہام تینجیم کے وربید لڑکی کواس رشتہ پرآ ما دہ کرے ، ورنہ میش جبر وا کراہ کی بنا پرقاضی مارٹری کوئی کوئسل کوفتے فکاح کی اجازت نہیں ہوگا۔

### جبرى شادى

#### مفتی محبوب علی وجیهی ( رامپور )

1،۲- باشد نکاح کے لئے عاقلہ بالغدائری کی رضامندی ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ اس پر کھڑت سے دلالت کرتی ہیں، کین ایک حقیقت رضا ہے اور ایک لفظی اور ظاہری رضا ہے۔ نکاح، طلاق، عتی ان کا تعلق طاہری اور لغظی رضا ہے ہیں بال تک کہ ہزل اور بلا تصدیحی اگر نکاح، طلاق، عتی ان کا تعلق طاہری اور لغظی رضا ہے ہے، یہاں تک کہ ہزل اور بلا تصدیحی اگر معلق آب بطلاق، عتی واقع ہوجا کیں گے، پس معولی اگر اواور جر کے ساتھ نکاح منعقد ہوجائے گا، البتہ ایسا جروا کراہ جس ہے جان جائے کا یکی عضو کے تلف ہوجائے کا طاب ہو، میرے نزد یک اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ایک یا کسی عضو کے تلف ہوجائے کا الب ہو، میرے نزد یک اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ایک اواروں میں ضلع حاصل رحتی ہیں، پاسپورٹ کے ضائع کرنے کی دھمکی اگر اوکی کے وصوکہ و کے کہ کا حادوروں میں ضلع حاصل کر کتی ہیں، پاسپورٹ کے ضائع کرنے کی دھمکی اگر اوکی کو دھوکہ و کے کہ کا حق میں تجی ہے تو یہ بھی جروا کراہ کی دوسری صورت میں داخل ہے، اگر لؤکی کو دھوکہ و کے کہ نکاح

سا - معاشرتی فرق کوئی اہم چیز نہیں ہے، لڑی ہندوستان یا پاکستان میں بیاہ کرآ ئے تواس کو یہاں کے ساخیہ میں ڈھل جانا یہا ہے جانا چاہئے اور لڑی یورپ گئی ہے تو اس کو ہاں کے ساخیہ میں ڈھل جانا چاہئے۔
 چاہئے۔

#### 744}

اختیار ہے۔

# جبری شادی

ڈ اکٹر مروان محمر محروں المدرس الاعظمی عراق

## نكاح ميں كفاءت كامفهوم اوراس كى تعيين ميں عرف كااثر

بہلی بحث: کفاءت کالغوی اور اصطلاحی معنی:

الكفاءة: (زبراورمد كرساته)، اور المكافأة لغت من "كافأ" كا صدر برب و و و و و الطورائم بحى استعال ، و تع بين اور الكفاء بدله كرية بين ، كها جاتا ب عالى به قبل و لا كفاء يمن مجمى استعال ، و تع بين اور الكفاء بدله كتب بين بها جاتا ب عالم به قبل الله و لا كفاء يمن مجمى الله به قبل القدم ليس له كفاء (يعنى جريكل كي و كي نظير اور مثال نبين ) محدث من آيا ب "فنظر البهم فقال: من يكافى هو لاء" (آپ نه ان كي طرف و يكها اور قرمايا: كون ب جوالن لوكل كربر بري ) اور احف كي حديث من بهت "لا اقاوم من لا كفاء له (مين اس سه مقابل نبين كرتا جس كربر بركوكي نه بوي الكفاء ، الكفاء ، الكفاء : نظير اور مساوى كو كمت بين الكفاء : نظير اور مساوى كو كمت بين الكفاء و فلائة : جب كوكي مرد من عن عورت كاشوم برن مثل بوء الكفاء ، آق بين الكفاء الشيئان كا مظلب بوا:

<sup>(</sup>۱) ليان العرب، المعجم الوسيط ادرالموسوعة الفقهية طبع كويت، جلد ٣٢\_\_

دو چزیں ایک دوسرے کے برابر ہو کیں۔ کافاق، مکافاق و کفاء کا مطلب ہے: برابر ہونا۔ عرب کتے ہیں: العمد لله کفاء الواجب لیخی الله تعالی کے ثابان شان تعریف، حدیث میں آیا ہے: "المسلمون تتکافا دماء هم" لیخی دیات اور قصاص میں مسلمانوں کے خون برابر ہیں۔

فقہاء کی اصطلاح میں بیکی معانی میں استعال ہوتا ہے، مثلاً کفاء قفی الدماء، کفاء قفی الدماء، کفاء قفی النکاح ۔ نکاح کے باب میں کفاءت بدہے کد چند مخصوص امور میں زوجین کے مائین برابری ہو (ا

وہ خصوص امور یہ ہیں: شوہر کا بیوی کے حسب نسب، دین اور گھروغیرہ ہیں برابر ہونا۔ برکتی نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ وہ زوجین کے مامین مخصوص درجہ کی برابری یا شوہر کا بیوی کے مسادی ہونا ہے (۲)۔

میری رائے ای بنیاد پریہ ہے کہ نکاح میں کفاءت کا مفہوم ہیہے کہ نہ کورہ امور میں شوہر بیوی کے برابر ہو۔

### دوسرى بحث: عرف كالغوى اور اصطلاحي مفهوم:

عرف لفت بین اس چیز کو کتے ہیں جورسم وردائی اور معاملات میں لوگوں کے درمیان رائج ہو عرف معروف کو بھی کہا جاتا ہے اور عرف گھوڑ ہے کی گردن کے بال، اور مرخ کی کافئی کو بھی کتے ہیں۔ای طرح عوف سندر کی موج اور او ٹجی جگدے لئے بھی بولا جاتا ہے (۳)۔ عَوْفَ، عَوْفَ عَوْفَ وَغِيرِه اِسے اعدال ہیں جن کے مختلف سینے آتے ہیں اور ہر سیند کے لفوی

لا خظه بوز البحرال أتى جلد ٣٠ منحد ٢٣٠ ، الدر الخذار وررد المحتار جلد ٣٠ صفحه ٨٣٠ ، الموسوعة الفتهيد جلد ٢٣٠ ـ

<sup>(</sup>٢) ريكيس :البركتي،العريفات الفقهيد -

<sup>(</sup>m) المعجم الوسيط ٢ / ٥٩٥ \_

اعتبارے کی معانی ہیں کیکن وہ ہماری بحث ہے خارج ہیں۔ہم نے اپنی بحث ہے متعلق معیٰ نقل کردیئے ہیں۔ رہا عرف کا اصطلاحی معنی، تو عبداللہ بن احمد النعلی نے'' المستصفی'' میں اس کی تحریف یوں کی ہے:

عوف: وہ چیز ہے جوعقل لحاظ ہے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہواور جے سلیم طبیعتوں نے قبول کراہا ہو (')۔

ابن عابدین نے عرف سے متعلق اپ رسالہ میں پھی تعریف الاشیاہ للبیری کے حوالہ سے اور انہوں نے استصلی کے حوالہ لے نقل کی ہے (۲)۔

لیکن بہتر ریف محمل نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس بات کی وضاحت نہیں کہ دل میں کیا چیز بیٹی اور دہ کیا ہے، جے سلیم طبیعت والے قبول کریں۔مناسب تھا کہ تحریف کے اغدریہ بات بھی آتی کہ وہ افعال جودل میں بیٹے جا کیں اور فعل میں شبت دمنی دونوں آتے ہیں ( کیونکہ عدم فعل بھی ایک فعل ہے۔ اس وجد سے اس پر انسان عدم فعل بھی ایک فعل ہے۔ اس وجد سے اس پر انسان کا تحاسبہ کیا جائے گا۔

برگت نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ عرف دہ ہے جس کوعقل کی شہادت کے ساتھ دل مان جا کیں اور طبائع سلیمہ اس تجول کر لیں (<sup>۳)</sup> عصر حاضر کی ایک جماعت نے اس کی تعریف یوں کے کہ بیددہ فغل بقول بیاترک ہے جوعام لوگوں میں متعارف ہوجائے اورلوگ اس پر چلے لیں (<sup>8)</sup> کیکن بی تعریف بھی پوری طرح دقتی نہیں ، کیونکہ:

د كيف : احمر المحارث العرف والعادة في رأي الفقهاء ، مطبعه از برجلد ١٩ م م ٨٠.

ابن عابدین ، رساله نشر العرف فی بنا پیمن الا حکام علی العرف مذکور قتریف میں نفظ عادت کا اضاف به به -

<sup>(</sup>٣) فأرالعقول في علم الاصول از ذا كثر مجر محروس المدرس\_

<sup>(</sup>٣) البركق، العريفات المقتهيد

<sup>(</sup>۵) مجمعطفی طلعی: الدخل فی المتریف بالفقد فل سلای، دارانبهشة العربید <u>۱۳۷۹</u>م ۲۲۰، بزر دیکیجے: عبد الوباب خلاف بلم اصول المقد ، دارالقلم، کویت، ص ۸۹، نیز این منبوم مین ذاکر عبد الکریم زیدان کی الوجیز

۱-اہل منطق کے مطابق اس تعریف میں '' دور''ہے، کیونکداس میں عرف لفظ تعارف پر بن ہے۔

٢-تعريف حقيق نهيں جواہل منطق كےزد يك شرط ہے-

۳-اس تعریف میں ترک کو ایک فعل نہیں قرار دیا گیا جبکہ جو بات معلوم ہے وہ اس کے برخلاف ہے(لبذ اترک کو بھی فعل کے زمرہ میں رکھنا چاہئے)۔ ہماری پیندیدہ تعریف وہی ہے بونٹی نے کی ہے، اس قید کے ساتھ جوہم نے لگائی ہے۔

> ا کثر فقبهاءعادت اورعرف کوایک جیسا قرار دیے ہیں (')۔ لعض کا کہناہے کہ عادت عرف سے عام اوروسیع ہے (')۔

میری رائے یہ ہے کہ بیخض اصطلاقی مسلہ ہے، اور "ولا مشاحة فی الاصطلاح" (اصطلاح میں بحث ومباحث کی چندال ضرورت بیس)، اور بیمعلوم بی ہے کہ خود اصطلاح بھی ایک خاص فتم کا عرف بوتا ہے، لبذا اس پڑورکیا جانا جا ہے ۔

عرف بھی عملی ہوتا ہے اور بھی قولی عرف عملی وہ ہے جس پر عمل ہوتا ہو، چاہے وہ عام ہو جیسے بغیر کسی وقت یا اجرت کی تعیین کے تمام میں داخل ہونا یا کسی شہر کے ساتھ ضاص ہو، جیسے دیہات والوں کاس ماہدچو یا یوں کی صورت میں ہوتا۔

عرف تولی الفاظ سے ہوتا ہے۔ اے کی خاص مفہوم پردلالت کرنے کے لئے وضع کیا

نى اصول الفقد، مكتبة القدس «٣٥٢، اور ذا كثر مصطفَّى الزحيلي كى اسباب اختلاف النقتهاء في الأحكام الشرعية ، بغداد ٣٥٠٠ م

<sup>(</sup>۱) ان میں ہے ابن عابدین اورصاحب لمتعلق ہیں اور جدید فضلاء میں ہے ڈاکٹر عبد الکریم زیدان، ڈاکٹر مصلحان جنگن اورعبدالوہاب ظاف ہیں۔

<sup>(</sup>۲) ان ٹی سے این امیر الحاج اورافتر افی میں اور این الجہام" التحرین" ٹیں کہتے ہیں کہ عرف عادت سے عام س

<sup>(</sup>m) نثارالعقول رمرجع سابق-

جاتا ہے، لہذا وہ خاص ہوتا ہے، اگر لوگول کے ایک طبقہ کے درمیان بولا جائے تو وہ خاص ہوگا، جیسے حیاتیات کے ماہرین زبین میں جو کھدائیاں وغیرہ ڈائنا مائٹ کے ذریعیکرتے ہیں، انہیں وہ زلزالی (زلزلہ سے متعلق) ریسرچ کا نام دیتے ہیں، جبکہ زلزلہ کا ایک معروف لغوی مفہوم ہے جو اس کے علاوہ ہے۔

اور اگرتمام لوگوں کے درمیان معروف ہوتو اے عام کمیں گے، جیسے لفظ" دابد" کااطلاق جو پایہ پر، حالانکد فخت میں "دابدہ" ہراس چیز کو کہتے ہیں جوز مین پررینگے۔

اس طرح لغوی عرف مجاز کے قبیل سے ہوتے ہیں، لینی تجاوز کر کے جن کو دوسر سے الفظ کے معنی میں استعمال کرلیا جاتا ہے اور کوئی الیا قرینہ ہوتا ہے جواصل کو مراد لینے سے مانع ہوتا

--

تمام تم کے بجازات بھی حقیقت بھی بن جاتے ہیں۔اس کی ووشرطیں ہیں: ا- جیسے ہی بولا جائے وہ معنی میں ذہبن میں آئے۔

۲-اس کی نفی نه کی جاسکے۔

لہذابعض تقائق شرعی ہوتے ہیں اور بعض مخصوص عرفی جو مختلف فاص قتم کے اعراف میں بدل جاتے ہیں اور بعض اعراف عام ہوتے ہیں، جبکہ بھی ان کا استعمال کرتے ہوں۔ مسلمان فقہاء نے عرف کے اعتبار اور اس پرعمل کرنے کے لئے کئی شرطیس عائد کی ہیں۔ ان میں سے چندا ہم شرطیس مندر حید زیل ہیں:

 ا یہ ہے کہ عرف عام ہویا غالب ہو۔ '' الا شباہ دا نظائر' میں کہا ہے: عادت اگر مستقل ہو یا غالب ہوتو اس کا اعتبار ہوگا ادرا گر صرف مشہور ہوتو اس کا متبار نہ ہوگا ('')۔

۲ سیک بعض لوگوں کی رائے کے مطابق عرف عام ہو، کیونکہ بناء احکام کے لئے معتبر
 عرف کے سلسلہ میں اختلاف ہے کہ آیا وہ صرف عرف عام ہویا مطلق عرف؟

(۱) الاشاه لا بن تجيم جلد اصفحه ۱۲۸ البركتي ، القواعد المقتبية قاعد ونمبر ۵۵\_

.{4"}

میرا کہنا یہ ہے اورای پڑل بھی کیا جاتا ہے کہڑک قیاس اور تخصیص قیاس میں عرف خاص کا اعتبار ہوگا، چنا نچہ جب المل بلخ کا یہ معمول ہوگیا کہ بننے والے کو بنے گئے کپڑے کا پچھ حصد بطورا جرت دے دیتے تو چونکداس کی حرمت قفیر طحان (آٹا پینے والے کی ناپ) پر قیاس کرتے ہوئے قیاس طور پر ٹابت ہوتی تھی، جس کی صرت ممانعت نبی عقیصے سے متقول ہے، اس کئے یہاں قیاس کو عرف خاص کے ذریعہ خاص کردیا گیا۔

۳- پیکه عرف مخالف شرع ند ہو۔

۷ - بیکه وه عرف جس پرتصرف کوممول کیا جائے ، انشاء تصرف کے وقت موجود ہو، اس طرح کدعرف وقت تصرف سے پہلے ہی ہے موجود چلا آر ہا ہواور اس وقت بھی ہو، تب موازند ہوگا، چاہے تصرف تولی ہویافعل۔

صاحب" الاشاه" كيتي إن (٢):

'' وہ عرف جس پرالفاظ کومحول کیا جائے گا وہ متوازی ہوگا جو پہلے ہے موجود ہو <sup>(۳)</sup>، بعد میں وجود پذیرینہ واہو واس کئے نقبہاء کہتے ہیں کہ عرف طاری کا اعتبار نہیں''۔

شارع عکیم نے عرف صالح کا لحاظ کیا ہے، کیونکہ لوگ جس طریقہ کے عادی ہوں اور اس پڑمل ہیرا ہوں اس سے ان کو نکا لئے میں تنگی اور شدید مشقت ہوگی۔ انبیاء کرام کو سخت مشکلات ای لئے چیش آتی ہیں کہ وہ لوگوں کوان کے فاسداع اف نے باہر نکا لئے ہیں۔

اسلامی شریعت نے ان اعراف کا بھی لحاظ کیا جودور جا ہلیت میں رائج تھے۔ بعض صحیح

<sup>(</sup>۱) مشائخ بلخ من الحنفيه از دْ اكْتْرْمْجْمْرْ كُرُوسُ المدرس (۲\_

<sup>(</sup>٢) الإشإه جلدا بصفحه ٣٣٣

<sup>(</sup>٣) اشباء كشارح حوى ال معارت رئيم وكرتے وہ كے كليتے بين: "ليمى بولئے كے وقت سے مقدم ، حق كد وه ال وقت تك فابت شده ، من جائے اور جوعرف الحق الحق وجود پذير بواواس كا امترائيس و كا اور نداس كے مطابق كى سابق لفظ كى تاويل كى جائے گئ" ۔ ماخود محمر مصطفیٰ هلمى: المدخل فى التو يف بالفظ. الإسلامى: دارائيم هذا العرب بيد 19 وارس ١٣٧٣ -

اعراف کو باقی رکھاا در جوخالف شریعت تھے، انہیں باطل قر اردیا، اس کی مثالیں بہت ہیں۔ مثلاً شریعت نے تھے ، شرکت، وکالت، رئن اورا جارہ دوغیرہ کو باتی رکھا۔

جبد بادشاہ اپنے لئے جوزمینیں خاص کرتے ہیں ان کواور پچ المنابذہ، تھ الملاسة، تلقی الرکبان (سواروں سے پہلے ہی سامان حاصل کر لینے کی کوشش)، تیج الحاضر للبادی (شہری کا دیباتی سے دیبات ہی کے زخ پر تیج کرنا) وغیرہ کومنوع قراردیا۔

### تيسري بحث: كفاءت كى غرض وغايت:

کفاءت کی شرط کے اعتبار کرنے نہ کرنے کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض ائمہ احناف بشمول امام کرخی اور تابعین میں سے امام حسن بھری اس کا اعتبار تہیں کرتے۔ کرخی کہتے ہیں: میرے نزویک زیادہ صحیح میہ ہے کہ نکاح میں کفاءت کا اعتبار ہی نہ کیا جائے ، کیونکہ جوچےز لکاح سے بھی زیادہ اہم ہے ، مثلاً دیت وغیرہ کے مسائل ، ان میں کفاءت معتبر نہیں ، لہذا زیادہ بہتر ہیہ وگا کہ نکاح میں بھی اس کا اعتبار نہ ہو (<sup>1)</sup>۔

فقہاء حننے میں سے بیشتر اس کا اعتبار کرتے ہیں اور اس کا سبب ان کے نزویک میہ ہے
کہ مصال صحیح طور پرعمو اُبرا پر کے لوگوں میں ہی انجام پاتے ہیں۔ نگاح ان ہی مصالح کے بہنر نظم
کی خاطر مشروع کیا گیا ہے۔ غیر مساوی لوگوں کے بچ عمو یا معاملات ٹھیک سے انجام نہیں
پاتے۔ شریف عورت کی ذکیل کے بستر کی زینت نہیں بنتا چاہتی۔ وہ اس میں عار محسوس کرتی
ہے۔ اور اس لیے بھی کہ نگاح سسرالی رشتوں کے قیام کے لئے مشروع کیا گیا ہے، جس سے دور
کا قریبی نزویکی اور مددگار بن جائے۔ آپ کی خوثی اس کی خوثی جو اور ایسا موافقت اور با ہمی
قربت کے ذریعہ بی ہوسکتا ہے۔ قربت نسب کی دوری سے پیدائییں ہوگی۔ اس طرح غلامی یا
قربت کے ذریعہ بی ہوسکتا ہے۔ قربت نسب کی دوری سے پیرائییں ہوگی۔ اس طرح غلامی یا
(غلام ہوکر) آزاد ہونے وغیرہ سے بھی نہیں ہوگی، اس لئے غیر کفوء سے نکاح کر ناایسا عقد ہوگا

<sup>(</sup>۱) المبهو طللمزهبی جلد ۵،الیدائع ۲ ر ۱۳ س

جوابیخ مقاصد سے دور ہوگا۔ حفیہ جسن کی روایت میں جوفتوی کے لئے زیادہ پہندیدہ ہے اور محی، این بشیر، این فرحون، ابن سلون (مالکیہ میں سے) اس طرف گئے ہیں کہ کفاءت صحت نکاح کے لئے شرط ہے (۱) \_ بیمی امام احمد ہے بھی ایک روایت ہے۔

ان کی دلیل میہ ہے کہ جب کفاءت قبال میں مطلوب ہے، تو نکاح میں تو بدرجداو لی مطلوب ہوگی، کیونکہ نکاح تو بدرجداو لی مطلوب ہوگی، کیونکہ نکاح تو جم جرک لئے کیا جاتا ہے، جو معاشرت، الفت ومجت، حسن سلوک اور شخ رشتے بنانے بیسے اغراض و مقاصد پر مشتمل ہوتا ہے اور میں مقاصد ایک دوسرے کے ہم ہم اور برابر کے لوگوں میں بہتر طرایقہ پر حاصل ہو سکتے ہیں، چر میہ کہ حورت کے کسی کی مملوک ہونے نے میں اس کے لئے ایک طرح کی ذات پائی جاتی ہے۔ نبی عقیقتے نے خوداس کی طرف یوں اشارہ کیا ہے: "انکاح حرق، فلینظو اُحد کم این یضع کو یعمته" (کاح آئی طرح کی فالمی ہے، لہذا تم میں کا ایک شخص غور کر لے کہ دوہ اپنی شریف زادی کو کس کے حوالہ کر رہا ہے)۔ نفس کو ذیل کرنا حرام ہے، جیسا کہ نبی اکر می گائی اجاز میں کہ اجاز میں کہ اچ تا پ کو ذیل کرے) جس ذات کی اجازت ہے، وہ ضرورت کی وجہ ہے ہا درا لیے شخص کے بستر کی زیت بنا جواس کے ہم سرنہ ہو، زیادہ بیوی ذات میں احتیار کیا گیا ہے اس کے ہم سرنہ ہو، زیادہ بیوی ذات کی اجازت ہے، وہ خور درت کی وجہ ہے ہا درا لیے شخص کے بستر کی زیت بنا جواس کے ہم سرنہ ہو، زیادہ بیوی ذات ہے۔ یہ کو ذات کی اعتبار کیا گیا ہے۔ "

علاء نے کہا ہے: کفاءت از دواجی تعلق کو برقر ارر کھنے کے لئے معتبر قر اردی گئی ہے، کیوفکہ عورت طبعی طور پراپنے ہے کم تر کا بستر بننے پر عارمحسوں کرتی ہے۔ بستر کے کم رتبہ ہونے ہے استے نفر ہوتا ہے اور اے اور اس کے اولیاء کو عاد لاحق ہوتی ہے، ای طرح شو ہر مورت سے کم درجہ کا ہوتو بھی اسے عار لاحق ہوگی، تجرجواولا دہوگی وہ باپ کی طرف ہی منسوب ہوگی (\*\*)۔

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقيمية الكويتية -

<sup>(</sup>r) أمهه والنسر حسى جلد ٥-

چوتھی بحث: کفاءت کے اعتبار کا دائرہ: .

فتہاء کا اس میں اختلاف ہے کہ کفاءت کن امور میں ہوگی۔ حفیہ کی رائے ہیہ کہ میں مندر جد ذیل چھامور میں معتبر ہوگی: نسب، اسلام، آزادی، مال، دینداری، پیشہہ۔

شافید کی رائے ہیے کہ اس کا اعتبار نب، عیوب سے خالی ہونے ، دینداری، نیکی، پیشادر آزادی میں ہوگا (۱) ۔ ان کے ہاں مال یا خوش حالی میں کفاءت کا ذکر نہیں ماتا ہے۔

جہاں تک حنابلہ کی بات ہے قواس سلسلہ میں امام احمہ سے دوروا بیتیں ہیں، ایک توامام شافعی کے مسلک کے مطابق ہے، عیوب سے خالی ہونے کی شق کوچھوڑ کر، اور دوسری روایت میں کفاءت کا اعتبار تقوی اور نسب میں کیا گیا ہے، باقی میں اختلاف ہے۔

امام مالک کے یہاں نسب، پیشہ، مال یا خوش حالی میں کقاءت کا اعتبار نہیں ہے۔ ان کے نزد کیک صرف مذین، تقوی اور عیوب سے خالی ہونے میں اس کا اعتبار ہے اور آزادی کے بارے میں دوروایتیں ہیں، ایک میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے، دوسری میں نہیں کیا گیا ہے۔

کفاءت کے اموریس ائمہ فداہب ہی کے درمیان نہیں بلکدایک ہی فرہب کے ائمہ کے مابین اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ کفاءت کا مسکداضا فی اور مختلف فیہ ہے اور اس میں

(1)

المصالح لا تنظم إلا بين المحكافين عادة، ولأن الشريفة تابي أن تكون هستفرلة للخسيس، بتخلاف زوجها، لأن الزوج مستفرض فلاتفيظه دناءة القواش" (ممالح عمواً للخسيس، بتخلاف زوجها، لأن الزوج مستفرض فلاتفيظه دناءة القواش " (ممالح عمواً برائيل من المردوب كوكول كورميان بمترطوب إلى السروب كوم موالما سروب المحتال المحتال في المحتال المحتا

زمان ومکان کےاثرات کا دخل ہے۔

پھر یہ کہ امور کفاءت کی تحدید اس طرح نہیں ہوئی جیے آیت زکاۃ میں مصارف زکاۃ کی تحدید کردی گئی ہے۔ اس وجہ سے ان کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف واقع ہوا،
اس سلسلہ میں جن امور کی بھی تحدید کی گئی ہے، وہ عرف پر مئی ہیں۔ اس لئے زبان ومکان کے فرق کے کفاءت کا حکام میں اختلاف ہوگیا۔ بعض فقہاء نے اس حقیقت کی طرف معروض طور پر اشارہ بھی کردیا ہے، '' البرائع'' کے مصنف نے لکھا ہے: ''فلایکون الفقیر کھا للغنیۃ باشارہ بھی کردیا ہے، '' البرائع'' کے مصنف نے لکھا ہے: ''فلایکون الفقیر کھا للغنیۃ باشارہ بھی کردیا ہے، '' البرائع' کے مصنف نے لکھا ہے: ''فلایکون الفقیر کھا للغنیۃ بیان النفاخر بالمال آکٹر من النفاخر بغیرہ عادةً و خصوصاً فی زماننا ھذا'' کے بنے خریب آدی مال دار عورت کا کفؤنیس ہوگا، کیونکہ عوبا مال کی بنا پر تفاخر دیگر چیزوں کی وجہ سے تفاخر کی بذہبت زیادہ ہوتا ہے خصوصاً ہارے اس زمانہ میں) توان کے قول' خصوصاً فی زماننا ھذا'' سے پنہ چل ہے کے انہوں نے اپنے زبانہ کے عرف پراس تھم کوقیاں کیا ہے۔

پیشین کفارت ری گفتگوکی مناسبت نے آنہوں نے امام ایوصنیفر کے حوالہ سے کشھا ہے کہ

یکی عرف پر بمنی ہوگا۔ وہ کہتے ہیں: رہا پیشر کو کرنے نے ذکر کیا ہے کہ پیشوں اورصناعتوں میں کفاء ت

امام ابو یوسف کے نزد کی معتبر ہے، ای لئے پارچہ باف مونے کے تا جراور سنار کا گفونیس ہوگا، ای

طرح ذکر کیا گیا ہے کہ امام ابوصنیفہ نے اس سلسلہ میں عربوں کے اس دستور کو بنیاد بنایا کہ ان کے

فالم سے کام کرتے تھے، کیکن بطور پیشر نہیں، ای لئے آئیس ان میں عار محسور تھیں ہوں تھی ، اورامام

ابویوسف نے اپنے زمانہ کے لوگوں کے عرف کود کھی کرفتوی ویا کہ دہ ان کاموں کو پیشہ بناتے تھے

اور کم تر درجہ کے کاموں سے عار محسوں کرتے تھے، ای لئے حقیقت ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

ای طرح تاضی نے اپنی شرح '' مختصر المطیادی' میں ذکر کیا ہے کہ پیشر میں کفاء سے کا اعتبار ہوگا ''۔

ای طرح تاضی نے اپنی شرح ' مختصر المطیادی' میں ذکر کیا ہے کہ پیشر میں کفاء سے کا اعتبار ہوگا ''۔

نہ کورہ نص میں داختی اشارہ ہے کہ امام ابوصنیفہ نے اس سلسلہ میں عربوں کے عرف پر

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع جلد ٢\_

قیاس کیا، تواگر زمانه بدل جائے تو تھی بدلا جاسکتا ہے، اور بیقاعدہ معروف ہے: "لا ینکو تغیر الاحکام بتغیر الأزمان" (زمانہ کے تغیرے احکام میں تغیر کا افکار نہیں کیا جاسکتا) ۔ حقیقت میں زمانہیں بدتی الله زمانه بدلتے ہیں، اور تنجیة ان کائمل بدلتا ہے۔

ای طرح بم فرد یک کما کمام ابویوست فی کمی بنیادانل ملک کوف پرگی ہے۔
ابن البمام "افتح" میں کہتے ہیں: "فاذا ثبت اعتبار الکفاء ق بما قدمنا۔ ای بالأدلة المد کورة سابقاً فیمکن ثبوت تفصیلها بعرف الناس فیما یحقوونه ویعیرون به، فیستانس بالحدیث الضعیف فی ذلک" (() (جب ذرور المدردلائل کے کفاء کا محتر ہونا ثابت ہوگیا تو اس کی تغییلات لوگوں کے اس عرف کود کی کرکروہ کن بیزول کوتھی بھے ہیں اور کن چیزوں سے آئیس عارلائی ہوتی ہے، ثابت کی جاسمتی ہیں، اور اس سلط می ضعیف حدیث سے استدلال کیا جاسمات ہے) ۔ انہوں نے مرید کہا کہ پیشر کے ایکھا ور گھی اور کر سے قریب یا گھیا ہونے میں اعتبار برزمانداور برجگہ کے وف کا ہوگا۔ پیشول کے ایک دوسرے سے قریب یا ایک دوسرے کے ایکھا و

کفاءت کے عرفی ہونے ہی کی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فقہاء کے ورمیان متعدد چیزوں میں اختلاف ہواہے مثلاً:

ا- آدمی کی دینداری کے بارے میں:

امام تحد کی رائے ہیہ ہے کہ اس کا اعتبار ہوگا، ہاں اگر فاس آ دمی بھی بارعب اورلوگوں میں شوکت والا ہوتو الی صورت میں اس کا اعتبار نہ ہوگا، امام ابوحنیفہ اس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ فتی تحتم ہوسکتا ہے۔

یجی بات امام ابویوسف بھی کہتے ہیں، اِ لا یہ کہ فاسق لوگوں میں علانیہ فسق کا اظہار کرتا ہو، تو ایسا آ دی صالح لڑک کا کفور نہیں ہوسکتا <sup>(۲)</sup>۔

<sup>(</sup>۱) الفتح جلد ۲ صفحه ۲۱۸\_

r) السرنسي في المهبوط، نيز دي <u>ڪيئے: ابوز ہر</u>و حواله سابق۔

<sup>--{49}</sup> 

۱- پيشه:

اس کا ایام ابویوسف اورامام محمد نے اعتبار کیا ہے، لیکن امام ابوطنیف نے نہیں کیا، امام ابویوسف سے بھی امام ابوطنیف کی طرح کا قول منسوب ہے، اِللا یہ کہ پیشہ بہت ہی گھٹیا درجہ کا ہو مثلاً نائی، چڑا درست کرنے والا اورسائسس۔

٣- مال:

کفاءت فی المال کے مفہوم کے سلسلہ میں مختلف روایات ہیں: بعض لوگوں نے اس مے مرادیایا ہے کہ مہر دینے کی قدرت ہواور بعض نے نان وفقتہ کی قدرت مراد لی ہے (')-۷-حسب:

امام مجد سے بیم وی ہے کہ وہ اس کا اعتبار کرتے ہیں تی کہ جونشہ کرتا ہوا در بیچے اس کا فداق اڑاتے ہوں، وہ کسی شریف گھرانہ کی لڑکی کا کفو و نہیں ہوسکتا ہے۔ اس طرح فالموں اور جابروں کے مددگاراور ساتھی، ان میں ہے جس کا استخفاف کیا جاتا ہو، وہ بھی کسی شریف گھرانہ کی لڑکی کا کفو نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ لوگوں میں بارعب اور بیب والا ہو۔

اورامام ابو بوسف سے مروی ہے کہ انہوں نے نشرآ ورچیز کا استعمال کرنے والے خیص کے بارے میں فرمایا کہ اگروہ اسے حجیب کر استعمال کرتا ہواورنشر کی حالت میں باہر نہ نکلتا ہوتو دہ کقوء ہوگا اورا گراس کوکل الاعلان کرتا ہوتو وہ شریف گھرانہ کی لڑکی کا کفونیس ہوسکتا۔

امام ابو صنیفہ ہے اسلسلہ میں کچے بھی مردی نہیں ،ان صحیح روایت ہیے کہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا ، کیونکہ ہیکو کی ایس طلبہ میں کچے بھی اعتبار نہیں ہوگا ، کیونکہ ہیکو کی ایس صفروری چیز نہیں جے چھوڑا نہ جاسکتا ہو (۲) ۔ فد کورہ اختلاف سے پتہ چتا ہے ۔ سے پتہ چاتا ہے کہ احکام کفاءت کی بنیادان حضرات کے زمانہ میں رائج عرف پر تھی ، چنا نچہ ابولیکن اگر اور لیسٹ خالموں کے حمایتیوں کوئیک عورت کا کفوہ نہیں مانے اگر ان کوؤیل سمجھا جاتا ہولیکن اگر

<sup>(</sup>۱) ابوز بره/ ۱۸۸\_

 <sup>(</sup>۲) المبوطلسز هي جلد ۵، البحرالرائق مهر ۱۳۳۳ ـ

دہ لوگوں میں مرتبدر کھتے ہوں تو پھر کفوہ ہوں گے، لینی انہوں نے مسئلد کی بنیا داس پر کھی کہ لوگ کیا تجھتے ہیں!!

جم اس اختلافی مسئلہ میں مختلف رابوں کو ذکر کر کے اسے طول دینا نہیں جا ہے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ جب ایک ہی مسئلہ میں مختلف کے قریب زمانہ کے اشہ کے ماہیں اتنا اختیا تو زمان و مکان کی دوری کے بعد کتنا ہوسکتا ہے، یہ آ پہجھ کتے ہیں؟ اس بات کوشن الفاف ہو گیا تو زمان و مکان کی دوری کے بعد کتنا ہوسکتا ہے، یہ آ پہجھ کتے ہیں جو مرف ایوز مرد کر بیان کرتے ہیں جو مرف اور کتا ہے تابع ہیں، اس لئے کہ از دوا تی زندگی کی بقاء کا نقاضا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں میں لاز آنقار سایا جائے۔

### پانچویں بحث: عرف اورعصر حاضر میں اس کا اثر:

یبی وجہ ہے کہ فقہاء متاخرین نے مختلف فقہی مسالک کے بہت سے مسائل میں اپنے

ائمہ مذاہب اور فقہاء متقد مین کے فتوول کے خلاف فتوے ویئے ہیں اور بیصراحت کردی ہے کہ اختلاف کا سبب فقط اختلاف زمان ہے، لہذا وہ فی الواقع متقد مین کے خالف نہیں ہوتے بلکہ بات سیہ ہے کہ اگر متقد مین فقہاء متاخرین کے زمانہ میں ہوتے اور عرف وطبائع اور ضرور توں کا اختلاف و کیھتے ، بلکہ وسائل کا اختلاف بھی ہتو وہ بھی وہی بات کہتے جومتاخرین نے کہی (۱)۔

فقہاء حننے عرف کے بارے میں دوسرے نداہب نے زیادہ توسع سے کام لیتے ہیں۔
ابن عابدین نے ایک رسال کھا ہے جس کا نام ہے "نشر العوف فی بناء بعض الأحكام
علی العوف" اوران حفرات نے متقد مین کے فروع سے اخذ کرکے متعدد تواعد وضع کے ہیں،
جواس بات کی دلیل ہیں کہ جن احکام کے سلطے میں کوئی اجماع یائص شہوان میں عرف کا اعتباد
ہوگا۔ ہم ذیل میں ان تواعد کا ذکر کرتے ہیں:

ا-العادة محكمة (رواج فيعلدكن بوكا)(٢)\_

۲-الحقیقة تتوک بدلالة العادة( رواج کے پیش نظر حقیق متی ترک کرویا جائےگا)<sup>(۲)</sup>۔

٣-استعمال الناس حجة يجب العمل بها (١٦) ( لوگون كا استعال جمت مجما باك كا ـ اس يمل ضروري وكا) ـ

٧-المعروف عوفاً كالمشروط شوطاً (٥) (جوعرف مين شهور بووه مشروط كالمرسم الماعة على المرسم ا

<sup>(1)</sup> لما حظه بو: رساله نشر العرف لا بن عابدين، جوان كم مجموعة رسائل بين شامل ب-

<sup>(</sup>۲) و مجيئة بحلية الاحكام العدليه كي دفعه ۴۳، بركتي نے اپني القواعد المقتهيد على اس بيان كيا ب، قاعده نمبر ۱۲۷-

<sup>(</sup>m) حواله سابق دفعه • سم-

<sup>(</sup>١٠) حواله سابق دفعه ٢٥-

 <sup>(</sup>۵) مجلة الاحكام كى دفعه ١٩٣٥، البركق - قاعده ١٩٣٣-

 $<sup>\{\</sup>Lambda r\}$ 

۵-التعیین بالعوف کالتعیین بالنص  $^{(1)}(3وف تعیمین نص تعیمین کی <math>d(C_p)$ .

 ۲-الاینکو تغیر الأحکام بتغیر الازمان (۲) (زمانه کی تبدیلی سے ادکام میں تبدیلی کوئی معیوب بات نیمیں)۔

2-العادة تجعل حكماً إذا لم يوجد التصريح بخلافه (٣) ( روان كوهم قرارد ياجائ كابش طيداس كفاف صراحت ديائي جائي)\_

۸-العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام (۳) ( مطلق كام كومقيرك نے من روائ معتبر ، وگا)۔

 ۹- المعروف بین التجار کا المشروط بینهم (۵) ( تاجرول کے درمیان جاری عرف کوشر وطک طرح سمجما جائے گا)۔

۱۰-الثابت بالعرف كالثابت بالنص<sup>(۲)</sup> ( عرف سے جو چیز ثابت ہووہ نص سے ثابت شدہ چیز کی طرح ہے)۔

ابن عابدین عرف سے متعلق اپنے رسالہ یس کہتے ہیں: مفتی پر لازم ہے کہ وہ ظاہر الرواید کی کتابوں میں منقول مسلوں پرجمود نہ برتے کہ اپنے زباندا درائل زبانہ کی رعایت نہ کرے اور یہ کہ بہت سے حقوق ضائع نہ کرے اور نداس کا ضرراس کے نقع سے زیادہ ہو<sup>(2)</sup>۔

{Ar}

<sup>(</sup>۱) د فعه ۲۵، مجلة الاحكام العدليد كي دفعه ۲۵ البركيّ القاعد ۸۸ م

<sup>(</sup>۲) دفعه۳۹\_

<sup>(</sup>٣) البركق-قاعده١٢٥\_

<sup>(</sup>٣) . البركتي-قاعده ١٢٧

<sup>(</sup>۵) البركتي-قاعده ۱۳۵۵

<sup>(</sup>٢) البركتي\_قاعدها ١٠

 <sup>(4)</sup> نشرالعرف مجموعة رسائل ابن عابد بن مجلد ۴ الرساله ۱۳-

ای لئے متاخرین نے امام ابو حفیفه اور صاحبین سے کئی مسائل میں تغیر احوال کو بنیاد بنا کراختلاف کیا، مثلاً انہوں نے تعلیم قرآن، اذان اور امامت وغیرہ کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ امام صاحب اور صاحبین کی رائے اس کے خلاف ہے۔

ای طرح بید ستارکدامام ابوضیفہ نے حدود وقصاص کو چیوؤ کر دیگر مسائل میں گواہوں
کے بارے میں صرف ظاہری طور پر عادل ہونے کو کائی سمجھا اور ان کی تصدیق کو ضروری نہیں
قراد دیا، دلیل رسول اللہ علی کھی ارشاد تھا: "المعسلمون عدول بعضهم علی البعض"
(مسلمان باہم راست باز ہیں)۔ بیاجتہا وامام صاحب کے زمانہ کے لئے تو مناسب تھا، کیونکہ
اس وقت خیر کا غلبہ تھا، کین جب امام ابو پوسف اور امام محرکا زمانہ کے اور جبوث عام ہوگیا تو فاہر
عدالت کو کافی سمجھنے میں مضدہ تھا اور حقوق کے ضائع ہونے کا اندیشے تھا، اس لئے فساوز مانہ کے
سبب انہوں نے کہا کہ تمام گواہوں کی تصدیق کی کا کی مضدہ کو دور کیا جا تھے، اس
لئے فقہاء اس اختلاف کے سلملہ میں کہتے ہیں کہ بید ودر اور زمانہ کا اختلاف ہے اور انہوں نے
ساخین کے قل برفتوی دیا ہے (ا)۔
صاحبین کے قل برفتوی دیا ہے (ا)۔

ای بنیاد پرعلاء نے عرف کواصول اشتباط میں سے ایک اصل سجھا ہے۔جن مسائل میں نص نہیں اور ندوہ اجہا تی ہیں، ان شی عرف کے ذریعہ تعم لگایا جاتا ہے، کیونکد لوگ اپنے مصالح اور ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جس عرف پر چلتے ہوں اس کا لحاظ رکھنا واجب ہے، بشرطیکہ وہ مخالف شرع نہ ہو۔شارع نے تشریع کے سلسلہ میں عربوں کے تیج اعراف کا لحاظ رکھا ہے (۲) ۔ لیکن جو کر وراعراف شے آئیس باطل قرار دیا۔ ای طریقتہ پر اب بھی عرف پر احکام جاری ہوں گے۔ جسیا کہ اس کے تنظیم اس کی شرائط کے شمن میں گذری۔ جاری ہوں کے مجیسا کہ اس کے تنظیم اس کی شرائط کے شمن میں گذری۔

(۱) العرف والعادة في رأك المقتباء لأحمر في أبوت عم ١٠٨٨، اليونية في ان كے علاوه اور مثاليس مجي اپني كياب شن ذكر كي بين اور شخ مطعليّ زرقان في مجمي كي مثالين اپني كيّاب المدخل أنقتي العام ليمني المقتبه الاسلامي في نوسالحد بيد من ذكر كي بين، اص ٢٩٣٤ ٩٣٠

۲) علم اصول الفقد لعيد الوباب خلاف ١٩٠٨

میری رائے میہ کہ کفاءت ان امور میں ہے ہے جن کاعرف پر بہت انھمار ہے، چنانچیش احرائی ایوسند کی رائے ہے کہ کفاءت بھی عربوں کے ان قدیم اعراف میں سے ہے جنہیں اسلام نے برقر اردکھاہے (۱)۔

اور چونکہ ہمارے ذیانے میں اعراف کافی حد تک بدل چکے ہیں اور فقہاء متنقر مین کے زمانہ کی حالت باتی نہیں رہی ہای گئے اب چھرے امور کفاءت پرغور وگل کرنا ضرور کی ہے، بلکہ ان امور کے معانی پر بھی غور کرنا چاہئے تا کہ از دواجی تعلقات کے استحکام اور ان کی بقاء سے متعلق شارع کے مقصد کو ہم بروئے کارلائے ہیں۔

آج عورت او نیورسٹیول اور مختلف متم کے کالجز میں پڑھ رہی ہے اور مختلف میدانوں میں کام کررہ ی ہے، مثلاً ڈاکٹری، انجیئیز نگ، ٹیچنگ وغیرہ، اور ان میں ملازمت کے ذریعہ وہ اپنی روزی کمارہ ی ہے۔

مغربی ملکوں میں نیکنالوجی کے میدان میں زبردست ترتی کے باعث بہت سے تصورات بدل چکے ہیں۔ اس ترقی میں میکنالوجی کے میدان میں زبردست ترقی کے ہیں۔ اس ترقی میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ اب وہاں ان پڑھ ہونے کا وہی پر ہے جو کہیوٹرکو آپریٹ نہ کرسکتا ہو، جبکہ تیسری دنیا اور ترقی پذیر ملکوں میں ان پڑھ ہونے کا وہی ہرت سے انا اور روا تی تصور دائے ہے، جبکہ غریب ملکوں میں آج ملکوں میں زندگی آج جدید ترین آلات اور ترقی یا فتہ تکنیک پرچلتی ہے، جبکہ غریب ملکوں میں آج بھی روا بی وہ انکس پر تکلیک یا جاتا ہے۔

میں کہتا ہوں: کیااس کی روشنی میں کفاءت کے تصور میں تبدیل ٹیبیں آئی جاہے؟! پیشہ کے سلسلہ میں باپ کے پیشہ کو دیکھا جاتا تھا، کیونکہ کام عمو آباب ہی کرتا تھا اور عورتیں گذشتہ زبانوں میں بہت کم کام کرتی تھیں۔ ہمارے فقہاء نے پیشہ کی شرط کے سلسلہ میں

<sup>(</sup>۱) ابوسنٌ، حواله سابق ر ۲۲، خلاف، حواله سابق \_

یمی ذکر کیا تھا، مثلاً امام ابو بوسف ؓ ہے مروی ہے کہ پیشہ کا اعتبار کیا جائے گا، یمبال تک کد دباغت دینے والا، نائی، جولا ہا اور بھشتی، کیڑا فروش اور عطار کی بیٹی کے کفونیس ہوں گے، یعنی امام ابو پوسف نے اس سلسلہ میں رواح کا اعتبار کیا (۱)۔

علم کے سلسلہ میں فقہاء متقد مین نے باپ کی علیت کا اعتبار کیا ہے، اس لئے ان کا کہنا ہے کہ عالم کی بیٹی کے برابر کوئی نہیں، کیونکہ علم کی عزت مال اور نسب کی عزت سے بالاتر ہے(۲)۔

اس کو بنیادینا کر کیا موجود زمانہ میں امور کفاءت کے تصور میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی؟ کیا ہم اب بھی باپ کے پیشے کود یکھیں گے جبکہ عورت مختلف میدانوں میں کام کررہی ہے؟ کیا ہم لڑک کی قابلیت سے صرف نظر کر کے باپ کی علیت کوئی دیکھیں گے!

کفاءت کے احکام کی بنیا دزیا دہ تر ساجوں کے روائج پر ہے، یہی فقہاء کا کہنا ہے اور
ای کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے (۳) کہند اوہ محورت جو برطانیہ میں پلی پرشی اوراس نے وہیں
تعلیم پائی، اس کی نشو ونما مختلف احوال وظروف میں ہوئی جو ہند وستان بلکہ سارے مشرقی ملکوں
کے احوال سے مختلف ہیں۔ امور کفاءت میں جہاں تک ہم بچھتے ہیں، اختلاف بلا داور اختلاف
تعلیم کا ذکر بھی مناسب ہے!

اس کے ساتھ ہی بیاضا فہ بھی سیجئے کہ برطانوی سان جیسے دوسرے معاشروں میں عورتیں بالعوم تعلیم یا نتی ہیں۔ اور جدید مواصلاتی ذرائع کا استعمال جانتی ہیں اور ترتی یا فتہ سائند فلک آلات سے واقف ہوتی ہیں جبکہ وہ مردجو ہندوستان اوراس جیسے ملکوں میں پروان چڑھا ہوتا کہ موال کی سائند میں کم تر ہوگا اور موال کی شادی کی برطانوی کڑی ہے کردی گی جائے تو بیشو ہرکڑی کے مقابلہ میں کم تر ہوگا اور

<sup>(</sup>۱) المبيوط السرهبي جلده\_

الدرالخار ۳۰،۹۰ ما ۱۴،۹۰ انبول نے مید محی لکھائے کدا ہے الیز ازی نے بھی ذکر کیا ہے اور کمال نے پہند کیا

<sup>(</sup>٣) د تکھنے:صفحات ١٠،٩۔

ا ہے جہل اور ماحول کے اختلاف کی بنا پر دوسرول کے شخر کا نشانہ بھی ہے گا اور اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان بڑا فرق ہوگا اور اگرائر کی ایسانہ کرے گی تو سائ تو ضرورا سے نیجی نگاہ سے دیکھے گا، جس سے وہ اپنی بیوی کی نگاہ میں کم تر ہوگا ، اور بیاس کے لئے نقصان دہ ہے۔ اس سے محاشرت ٹوٹے گی۔ از دواجی زندگی میں استحکام ختم ہوجائے گا اور زوجین کے درمیان مودت اور رحمت جوالنہ کو مطلوب ہے وہ ختم ہوجائے گی!

میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فقہاء نے باپ اور شوہر کے بیشہ بیس نشابہ اور تقارب کی شرط سے بہ چا ہاہوگا کہ عورت کو بکسال ماحول ملے ، باپ کے گھر میں اور شوہر کے گھر میں۔

ای طرح جہاں انہوں نے شوہر کی خوش حالی کی شرط لگائی ہے دہاں بھی اس مے مقصود یمی ہوگا کہ پیشو ہریوی کو ایسانتی ماحول فراہم کرے چیسے شیں وہ پلی بڑھی ہے۔

ادر بہیں ہے ذہن میں بیروال الجرتا ہے کہ ہمارے فقباء نے اختلاف ماحول نہ ہونے کو کفاءت کے امور میں ہے دہیماتی ہونے کو کفاءت کے امریکی کھا ہے کہ دیماتی شہری کا کفوء ہوگا(۱) تو موجودہ دور میں وہ ملکول کے اختلاف کوفقدان کفاءت کے اسباب میں ہے کہے تارکرتے ہیں؟!

ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا اعتبار کرتے ہیں، جب دونوں ملکوں کے احوال میں بہت زیادہ فرق ہوگا، مثلاً ہندوستان اور برطانیہ کا اختلاف، ایک تو سائٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی کی وجہ سے اور دوسرے اس وجہ سے بھی کہ برطانیہ کی روایات اور احوال اسلامی اور مشرقی ملکوں کے احوال ہے عوباً مختلف ہیں۔

کیکن اگریہ صورت ہو کہ دونوں ملک احوال وظروف،معاثی معیار تعلیم کے فروغ اور حاصل کئے جانے والےعلوم کی نوعیت میں ایک دوسرے سے قریب ہوں تو اس اختلاف مکان کو

<sup>(</sup>۱) د کیف: شرح فنخ القد ریلسیوطی جلد ۱۳۹۸ (۱)

اختلاف کفاءت کے اسباب میں ہے نہیں آتا جائے گا، جبیہا کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگدریش کی حالت ہے۔

جواختلاف ہمارے فقہاء نے ذکر کیا ہے وہ ان کے زمانہ کی رائج صورت حال کی تر جمانی کرتا ہے، جہاں شہراورگاؤں میں کوئی بہت بوافرق نہیں ہوتا تھا، پھر ہیمی قابل غور ہے کہ انہوں نے گاؤں اور شہر پردار الاسلام کے شمن میں گفتگو کی ہے، دار الکفر اور دار الاسلام کے اختلاف کے بارے میں انہوں نے گفتگوٹیس کی ہے۔

### نتائج بحث:

چونکہ کفاءت کا موضوع ان موضوعات میں سے ہے، جن کا زیادہ تر دارو مدار عرف پر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا اور احکام پر عرف کے اثر کا ذکر کیا اور پیکہ بہت سے احکام اعراف کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں، اس لئے وہ عورت جومخر بی ملک میں پیدا ہوئی اور وہیں رئی، تیسری دنیا کا آ دمی اس کا کفونیٹیں ہوگا۔

کیونکہ گفاءت میں جس چیز کا ہے دہ اعتبار لڑکی اور اس کے کنیہ سے عار اور ترج کو وفع کرنا ہے تا کہ اور ترج کو وفع کرنا ہے تا کہ اس ملک کے عرف کی دجہ سے جہال وہ رور ہی ہے، اس عار نہ دولائی جائے اور اس آ دمی سے شادی کے باعث اس کی تحقیر نہ ہو، کیونکہ گفاءت لڑکی ہیں کے لئے مشروع کی گئی ہے، تو اگر اس آ دمی سے شادی اس کے سان کے مطابق اس کے لئے عار کا باعث ہے اور شوہر دوسرول کے شنے کا فشانہ میں جائے ، تو دواس کا کفو نہیں ہوگا۔

 الصبیان، الأنه مستخف به "(۱) (دیانت کا اغتبار نہیں ہوگا، کیونکہ میہ آخرت کے امور میں ہے ہے، لہذا اس پر دنیا کے احکام کی بنا وہیں رکھی جائے گی الامید کہ استے تھیٹررسید کیا جاتا ہواور اس کا نداق اڑا یا جاتا ہویا وہ نشر کی حالت میں باز اروں میں نکلتا ہواور بچے اس سے تھیلتے ہول، کیونکہ ان صورتوں میں اس کا استخفاف کیا جاتا ہے)۔ بیقول اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے کہ امام محمد دینداری کو امور کفاء ت میں ہے اس لئے شار نہیں کرتے کہ وہ آخرت کے امور میں ہے ہے، ہاں کفاءت معتبر ہوگی اگر شوہر و مروس کے تسخو کا نشانہ بن جائے۔

اس سے بھی پت چانا ہے کہ کفاءت کی غرض وغایت ازدوا بی تعلق کی پائیداری واستواری ہے اور الیے غائدان کی تشکیل ہے جومودت ورصت پر بنی ہو، اور آگرالیا نہیں ہوتا تو شارع کا مقصد بی فوت ہوجاتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: "و من آیاته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون "()-

اورا دکام اگر چیملتوں ہے مربوط ہوتے ہیں لیکن ان کی اصل تھمتیں ہیں، جن کے عدم انضباط کی وجہ ہے اور علتوں کے انضباط کے باعث شارع نے تکتوں سے عدول کرلیا ہے، لیکن اس باب میں تکمتیں بھی علتوں ہی کی طرح ہیں۔

<sup>(</sup>۱) البحرالرائق ۱۲ ۱۱ ای مفهوم میں البدابیہ شرح البدابیہ کے مؤلف نے بھی النظل کیا ہے۔

<sup>(</sup>۲) سورةروم رام

## جبری شادی

#### مفق محمصد رعالم قاسمی اداره ککمه شرعیه، بدرینه ،نبرا، در بهنگه

ا ، ۲- چونکه معامله نکاح میں إكراه مؤثر نبيس ب، اس لئے اللی كا پنى زبان سے الفاظ قولیت اداكر دينے كا بنان اللہ الفاظ قولیت اداكر دينے كے بعد خواہ جرآنی كول ند مو، اسے دضالتكيم كياجائے گا، اور نكاح منعقد موجائے گا۔ بدائع الصالح ميں ہے:

"التصرفات الشرعية في الأصل نوعان: إنشاء و اقرار والإنشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسخ: نوعان: نوع لا يحتمل الفسخ ونوع يحتمله، أما الذي لا يحتمل الفسخ: الطلاق والعتاق والرجعة والنكاح واليمين والنذر والظهار والإيلاء والفيء في الايلاء والتدبير والعفوعن القصاص، وهذه التصرفات جائزة مع الإكراه عندنا، وعند الشافعي رحمه الله لا تجوز" ()

(تصرفات شرعیه کی اصل میں وقسمیں ہیں: انشاء اور اقرار، اور انشاء کی دوتسمیں ہیں: ایک شم ایسی ہے جس میں فنخ کا احتمال نہیں ، وتا ہے، اور ایک شم ایسی ہے جس میں فنخ کا احتمال ہوتا ہے۔جن تصرفات میں فنخ کا احتمال نہیں وہ یہ ہیں: طلاق، عمال ، رجعت، نکاح، بمیین، نذر

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ ر ۱۹۳\_

ظہار، ایلاء، فی فی اللہ یلاء، تدبیر، اور قصاص سے معافی۔ یہ تصرفات اِ کراہ کے باوجود ہارے مزد یک جائز ہیں اور امام شافعتی کے نزدیک ناجائز)۔

۵- اس صورت میں قاضی یا شرقی کونسل کو فکاح فٹخ کردیٹا چاہئے ، کیونکہ بید فکاح کے مقاصد ادرمصالح کا فقاضا ہے۔

{91}

2054

<sup>(</sup>۱) بدائع العنائع ۲ ر ۱۹۸

# جری شادی

مولا ناخورشیدانوراعظمی جامعه مظهرالعلوم، وارانسی

اسلامی شریعت نے عاقلہ بالغہ خاتون کو بیافتیار دیاہے کہ دواپی شادی از خود کر سکتی ہے۔اگر کوئی ولی اس کی شادی کرتا ہے تو اس کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ اس سلسلے میں اس خاتون سے اجازت حاصل کرے۔ نبی اکرم علیقے نے واضح الفاظ میں اس کی تا کیوفر مائی ہے، ارشاد نبوی ہے:

''الأیم أحق بنفسها من ولیها والبكر تستأذن فی نفسها وإذنها صماتها'' (ثیبایٔ ذات کی اپنے ولے نیادہ حق دارہے۔یاکرہے اس کے بارے میں اجازت لی جائے گی اوراس کی اجازت اس کا سکوت ہے )۔

دوسرى روايت مي ب:

''الثیب أحق بنفسها من ولیها والبكر یستأذن بها أبوها فی نفسها وإذنها صماتها''<sup>(۲)</sup> (ثیبانی شادی کی این ولی سے زیادہ تن دار ہے اور باکرہ سے اس کے بارے شمر اس کے دالداجازت لیس گے، اور اس کی اجازت اس کا سکوت ہے)۔

<sup>(</sup>۱) صحیحمسلم ار ۵۵ س

<sup>(</sup>۲) حواله سابق۔

یمی وجہ ہے کہ نبی آگرم علی فیٹ نے حضرت ضنساء بنت خذام کا نکاح محض اس بنا پرضخ فرمادیا تھا کہ ان کے والد نے ان کی مرضی کے برخلاف ان کا عقد کردیا تھا<sup>(۱)</sup> ، نیز ای طرح کی صورت حال میں آپ علی ہے نے ایک با کرہ لڑکی کو اپنے نکاح کے باقی رکھنے اور اس کے فیخ کرنے کا اختیار دیا<sup>(۲)</sup>۔

لیکن ای کے ساتھ میر بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کی عورت کو جروا کر او کے ذریعہ نگاح کی اجازت دینے پرمجبور کیا گیا اور اس نے دباؤ کو قبول کرتے ہوئے زبان سے اجازت دے دی تو وہ نکاح سیح ہوجائے گا، اس وجہ سے کہ نگاح وطلاق انسانوں کے ان تصرفات میں سے ہیں جو اگراہ کے باوجود نافذ ہواکرتے ہیں۔'' نورالانواز''میں ہے:

"فإن كان القول مما لا ينفسخ و لايتوقف على الرضا لم يبطل بالكره كالطلاق ونحوه من العتاق والنكاح ....فإن هذه التصرفات كلها لا تحتمل الفسخ و لا تتوقف على الرضاء فلو أكره بها أحد و تكلم بها لم يبطل بالكره و الفسخ و لا تتوقف على الرضاء فلو أكره بها أحد و تكلم بها لم يبطل بالكره و تنفذ على الممكره" (الرايا قول بوكرة في المواد شرضا يرموق ف بوتا بوتو ده جر واكراه ب باطنيس بهوكا في عصرفات اختال في تيس المدال مي تيرون يرمجودكيا كيا وداس ني تيس المهذا الركوكون في والمركوركيا كيا وداس ني زان سي تيس كه واكرون كادر كون في بوجاكيل كيا وداس ني زان سي المركوركيا كيا وداس في زان سي المركوركيا كيا وداس في زان سي المركوركيا كيا وداس في المركور وينا فذ بوجاكيل كيا وداس في المركور وينا فذ بوجاكيل كيا

نی اکرم علی که مارک عبد میں بھی اس طرح کی مثالیں موجود میں کہ اکراہ کے باد صف آپ علی نے میں وطلاق کو میج اورنا فذ مانا ہے، چنانچ دھنرت حذیفہ بن کمان کی حدیث میں ہے کہ 'جب مشرکین نے انہیں گرفتار کیا اور یہ تم لی کہ وہ غزوہ میں حضور علیہ کے

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری ۱/۱۷۷\_

<sup>(</sup>r) ابوداؤدار ۲۸۵\_

<sup>(</sup>m) نورالانوارس ۱۹س

ساتھ نہیں دیں گے تو انہوں نے دباؤیش آ کر جبر او قبر اقتم کھالی اور آ کر حضور ﷺ کواس واقعہ کی اطلاع دی تو آئیں اللہ تعالی ہے مدد کی اطلاع دی تو آپ ﷺ کے اللہ تعالی ہے مدد طلب کریں گے''(ا) ۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ پیمین طوعاً کر بادونوں کا حکم کیساں ہوتا ہے۔اس طلب کریں گے''(ا) ۔اس سے واضح ہوتا ہے کہ پیمین طوعاً کر بادونوں کا حکم کیساں ہوتا ہے۔اس طرح صالت اکراہ میں دی گئی طلاق کے تعلق ہے'' نصب الرابیلا یک عی مصفوان بن غزوان کی ایک دوایت ہے:

"إن رجلا كان نائما فقامت امرأته فاخذت سكينا فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه فقالت لتطلقني ثلاثا أو الأذبحنك، فناشدها الله فأبت فطلقها ثلاثا ثم أتى النبي عَلَيْتُ فذكر له ذلك فقال: لا فياطلاق"<sup>(7)</sup> (ايك، دى ويابواتها كداس كي ورت أخى اورايك چرى كراس كي عين الطلاق"<sup>(7)</sup> (ايك، دى ويابواتها كداس كي ورت أخى اورايك چرى كراس كي سيند پر چري هي اوراس كول پر چرى رك رين يا توجهي تين طلاق دے دے يا چرى رك ريوان عام الله والى ندى، بالآخراس أدى ندى، بالآخراس أدى ندى، بالآخراس آدى ندى ماطره وركرا بالله الله عالى الله الله الله الله كان الله كان الله كان الله على الله الله الله الله كان كان كركياتو آب علي الله كان الله كان كان كركياتو آب علي الله كان الله كان كان كركياتو آب علي كان كركياتو آب علي كان كركياتو آب علي كان كركياتو آب علي كله كركياتو كركياتو آب علي كله كركياتو كركيات

نیزیر پہلوبھی قابل غوراورنہایت اہم ہے کہ آپ علیہ کا ارشادگرای ہے بندلاث جدھن جد و هزلهن جد: النكاح و الطلاق والوجعة "( '') ( تین چزیں ایک بیں کہ ان كا قصد بھی قصد اور ہلی نداق بھی قصد ہوتا ہے، یہ نکاح، طلاق اور دعت بیں ) اس سے یہ بات عیاں ہے کہ کاح بنی نداق کے طور پر بھی متعقد ہوجاتا ہے۔ اور یکی وجہ ہے کہ اہل علم كا طلاق ہازل کے واقع ہونے پر انفاق ہے۔ ''مرقا ة الفاتے " علی ہے:

<sup>(</sup>۱) الفقد الاسلامي دادلته سر ۵۲ ۴ منصب الرابير سر ۲۲۳ ـ

<sup>(</sup>r) نصب الرابي ٢٢٢٣\_

<sup>(</sup>۳) سنن ترندی ار ۱۲۴ ا

"قال القاضى: اتفق أهل العلم أن طلاق المهازل يقع" () ( قاضى نَـ كها: المُعْمَ كاس بِ القَاق بِ كَهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جب بازل کی طلاق کو تسلیم کیا جار ہا ہے تو محرہ کے تصرفات طلاق و نکار کو بھی تسلیم کرنا اس لیے ضروری ہوگا کہ دونوں کی صورت حال کیساں ہے کہ دونوں نے اپنے اختیار ہے ایسے الفاظ کیے جن کے قلم ہے وہ رامنی نہیں ہیں، لہذا حکما دونوں ایک درجے میں ہوئے، چنا نچداس پہلو پر روشی ڈالتے ہوئے ملائلی قاری رقم طراز ہیں:

"و كذلك المكره مختار في التكلم اختيارا كاملا في السبب إلا أنه غير راض بحكمه، لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما عليه غير أنه محمول على اختياره ذلك ولا تاثير لهذا في نفي الحكم" ( ) (اى طرح كرهب كِعلَّ على اختياره ذلك ولا تاثير لهذا في نفي الحكم " ( ) والحرح كم عرائني بيل عب، الله وجب كدال كيش نظر و ترايال بيل، جن بيل سعال في المؤلم على كوافتيار وجب كدال كيش نظر و ترايال بيل، جن بيل سعال في المؤلم على كوافتيار كيا عب، مواك الله كافي كلم على كوافرال كم افتيار كرفي مجود بهاورال جركافي كلم على كولي الرئيل مونا).

ای وجہ نے فقہائے حفیہ کا ضابطہ ہے کہ جو چیز'' بزل'' کے ساتھ بھی ہوگی وہ اکراہ کے ساتھ بھی بھیج ہوگی۔ درمختار میں ہے:

"والأصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه ، لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه" (٣) (مارينزوكي اصل يب كروه في جوبزل كرمات صحح بوتى باكراه ك

<sup>(</sup>١) مرقاة الفاتي ٢ ر ٢٨٤، بذل الحجود ١ ١٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) مرقاة الفاتح ور ۱۸۸۸

<sup>(</sup>m) الدرالتجار 9 را 19\_

۔۔ ساتھ بھی چھے ہوتی ہے،اس دجہ ہے کہ جوشی ہزل کے ساتھ چھے ہوتی ہے اس میں اخبال فٹخ نہیں ہوتا ادر ہروہ ڈی جس میں احبال فٹخ نہیں ہوتا،اس میں اکراداثر انداز نہیں ہوتا)۔

''وكل تصرف يصح مع الهزل كالطلاق والعتاق والنكاح يصح مع الإكراه''<sup>(1)</sup> (بروه تقرف بمو بزل كساتم يحج بوتا بح مثلًا طلاق،عمّاق، أكاح وه الراه كساتم بحج بوتا ہے)۔

بدائع الصنائع ميں ہے:

"التصوفات الشرعية في الأصل نوعان: إنشاء وإقرار، والإنشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسخ ونوع يحتمله ، أمالذي لا يحتمل الفسخ ونوع يحتمله ، أمالذي لا يحتمل الفسخ فالطلاق والعتاق والرجعة والنكاح....وهذه التصوفات جائزة مع الإكراه عندنا وعند الشافعي لا تجوز" (() (شرع تقرفات كي دراص دوسمي بين: انشاء واقرار، انشاء كي دوسمي بين: ايك جم بين اختال في تيهو، دوسري جم بين اختال في بهر جم بين احتال في نهين بين المناه عناق ، رجعت اور تكاح وغيره بين .....اور يتقرفات بهار يرزد يك اكراه كما تعدار بين ادراه م ثافع كه يهال جائز بين ادراه م ثافع كهال جائز نين بين).

 بی جے کہ عاقلہ بالغیار کی کواپٹی شادی کرنے کا پوراپوراحق ہے اور و لی کو قطعا اجازت نہیں ہے کہ اس سلیلے میں جبروا کراہ کا معاملہ کرے، تاہم اگر ولی نے وحو کہ سے یا دشم کی دے کریا
 ابحوالرائق ۸٫۵۵۔

222/NO101/1 (1)

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٤/ ١٨٢\_

سمی اور طرح کے دباؤ کے ذریعیلز کی ہے بوقت نکاح ہاں کہلوالیا توبیداذن مانا جائے گا اور نکاح صحیح ہوگا۔

ردالحتاريس ہے:

"إذ حقيقة الرضاغير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه والهزل ..... بل عباراتهم مطلقة في أن نكاح المكره صحيح كطلاقه وعتقه مما يصح مع الهزل ولفظ المكره شامل للرجل والموأة" (أ) كيونكه نكاح شن تقيقت رضا كي شرطنيس ب،اس وجب كدوه اكراه اور بزل كما تح يحي جوتاب، ..... بلكرفتها على عبارتين اس سلط بين مطلق بين كمره كا نكاح صح بجياس كي طلاق وعنق كريران اموريين سي بين و بزل كما تحقيح به و تي بين ، اور لفظام ومردوزن دونون كومام ب) ...

نیز علامہ شامی نے حاکم شہیدگ' اکائی'' کتاب الاکراہ کے حوالے ہے تحریفر مایا ہے کہ ولی کا اگراہ کے ساتھ کیا ہوا فکاح بھی منعقد ہوجا تاہے (۲)۔

ای طرح حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثائیٌ کا فتوی بھی فیاوی دارالعلوم میں موجودہے بچریز ماتے ہیں:

'' زبردی کرکے اور زودکوب کر کے لڑی بالغہ سے ایجاب یا قبول کرالینے سے بھی نکاح منعقد ہوجاتا ہے'''"۔

سرطانیداور ہندوستان کے معاشرے میں بلاشید نمایاں فرق ہے، گراہے مسئلہ کفاءت
ہے جوڑ تا سیج نہیں ہوگا، اس لئے کہ لڑ کا اور لڑکی دونوں چونکہ ایک نسل اور خاندان کے ہوتے ہیں
اور ان کے درمیان ذہن و مزاج کی خاندانی کیسانیت ہوتی ہے، اس لئے دونوں کے لئے باہم

<sup>(</sup>۱) رواکور ۱۳ ۱۹۵،۲۹۳ (۱)

<sup>-190/1/08/1 (</sup>r)

<sup>(</sup>m) فتأوى دار العلوم ٢٨٨\_

نیاہ کی صورت پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، لہذا آس بنیاد پرعورت کو بید جن نہیں ہوگا کہ کفاءت کامئلہ کھڑا کر کے قاضی ہے تفریق کا مطالبہ کرے، کیونکہ کفاءت میں تفاوت اوطان کا لحاظ نہیں کیا گیاہے، دوالحتار میں ہے:

"القروى كفء للمدنى فلا عبرة بالبلد أي بعد وجود مامو من أنواع الكفاءة" (١) (ديهاتي آ دمي شهرى كاكفوب، لهذا كفاءت كي بيان كرده انواع كي پائے جانے كے بعد شهركا عتبارتيس موگا)۔

اى طرح علامه شامى في " البحرالراك" " كيحواله تحريفر مايا ب:

''فالتاجر فمی الفری کفء لبنت التاجر فمی المصر للتقارب''(دیهاتی تا برشری تا جرکی بٹی کا کفو ہے،دونوں میں ہا ہمی قربت کے سبب ) \_

لہذ اایک ہندوستانی لڑ کا، برطانیینٹر اولڑ کی کا کفوہوگا ،اور دونوں کے درمیان عقد ڈکاح صحیح ہوگا اورلڑ کی کے لئے اس بنیا دیرتقریق کا مطالبہ کرناصحح ندہوگا۔

س سی کام ہے ،خواہ زوجین کے درمیان زن وشوئی کے تعلقات قائم ہو پیکے ہوں یااس کی نوبت ابھی تک نیآئی ہو۔

۵- تامنی اس نکاح کوفنے نہیں کرسکتا ہے، باوجود یکہ پیے طے شدہ ہے کہ عورت کو مجبور کر کے ہاں کہلوایا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) روالحار ۱۲ (۱۵ مـ

### جری نکاح

مولا نامحمرظفرعالم ثدوي دارالعلوم ندوة العلما يكصنو

ا - حفید کے بہاں رضامندی کے لئے حقیقی رضاضروری نہیں بلکدا گر ظاہری طور پرزبان سے رضامندی کا ظہر ہوجائے تو انعقاد نکاح کے لئے کافی ہے (۱)

ڈاکٹر مصطفیٰ احمد زرقاء نے'' المدخل انتھی العام'' جلد اول میں اس موضوع پر بری تفصیل بحث کی ہے۔اس سے میہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حنفیہ کے پہاں جس طرح حالت اگراہ کی طلاق واقع ہوجاتی ہے، ای طرح نکاح بھی منعقد ہوجاتا ہے:

ایک بات قابل خور ریجی ہے کہ شریعت نے اولیاء کو جو والایت سونی ہے بلاشباس کی بنیاد شفقت اور لڑی کے مفادات کی رغایت و تفاظت پرہے، اس لئے بید بات نا قابل خم ہے کہ اولیاء شفقت اور مفادات کے فلاف کوئی اقدام کریں، لڑکی کا راضی نہ ہوتایا اولیاء کے فیصلہ کا فلاف جذبہ کا ہوتا ہیلا کی کی عشل اور فہم کی ہے، اس لئے اس کی اس عشل وقہم پر اولیاء کے فیصلہ کو ترجیح و بیان مولاک کی قردادھ کا کریا دو و کو سرکر کے یا نقیاتی دباؤ میں اس کے اس کے اس کا حکم ہورک کے بیاف ایس کی ہوراک کے واس کے تعالیم کی اس کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی اس کو اس کرے یا نقیاتی دباؤ میں وال کریا یا ہورے ضائع کر دیے کی دھمکی دے کراس سے نکاح کے لئے جو ہاں کہلوایاں گیا

<sup>(</sup>۱) ردالحتار سرا۲،المدخل افتعی العام ار ۱۲۳ ۲۲،۳۷۳ س

ہو، گو کہ وہ دل سے راضی نہ ہو، انعقاد نکاح میں جو رضا مندی مطلوب ہے اس میں بیشامل ہے اور نکاح ہوجائے گا۔

حقیق رضا اوراذن پر انعقاد نکاح کی بنیاذ نہیں ہے بلکہ زبان سے اذن ورضا انعقاد
 نکاح کے لئے کافی ہے جیسا کہ سوال نمبر امیں تفصیل گذر چکی ہے۔

سا باشبہ برطانبہ اور ہندوستان کی معاشرت میں کافی فرق ہاوراس معاشر تی فرق کی درج کے درج سے فریق فرق کی درج سے فریقین کے درمیان بیمیل کارشتہ کہلائے گا، لیکن عدم کفاءت کی بناء پر فنخ فکاح کے مطالبہ کا حق اس صورت میں اولیاء کو ہوتا ہے، جب لڑکی نے اولیاء کی اجازت کے بغیر اپنا فکاح غیر کفو میں کرلیا ہو۔ اس کا مقصد اولیاء کے مفادات کا تحفظ اور معاشرے میں ان کونگ وعارے بچانا ہے ۔ اگر لؤگی اپنے اس فکاح میں ناہمواری محسوں کر رہی ہے تو اے فلع حاصل کر لینے کا حق مورود ہے، اس لئے وہ اس کو استعال کر لینے کا حق

۲- میرے خیال میں جبر کی نکاح میں زن وشو کے تعلقات قائم ہول یا نہ ہول، دونوں صورتیں کیسال ہیں، ہال غیر کفو میں جس میں کہ اولیاء کو حق فنخ حاصل ہوتا ہے، زن وشو کے تعلقات کا فرق ہوتا ہے۔ اگر ذوجین کے درمیان تعلقات قائم ہوگئے ہیں تو اس صورت میں اولیاء کا حق فنخ جا تا رہتا ہے، جیسا کے فتہی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے۔

۵ ناچیز کے خیال میں فتح و تفریق کی بنیاد ضررہ، اگراس نکار سے لڑکی کو واقعی کوئی ضرر لائتی ہوا ہو اور لائتی ہوا ہوں اور لائتی ہوا ہوں ہوں قب حس طرح فنخ نکاح کی دیگر بنیادوں اور اسباب میں ضرر کو سامنے رکھتے ہوئے فنخ کا تھم لگایا جاتا ہے ای طرح یہاں بھی "المضود یوزال" (ضرر کا از الد کیا جائے گا) کے قاعد ہ شرق کے تحت بیٹم جاری ہونا جائے گا) کے قاعد ہ شرق کے تحت بیٹم جاری ہونا جائے۔

### جبری شادی

مولانا ابوسفیان مفتاحی جامعة عربیه مفتاح العلوم ،متو

ا ۔ چونکہ عاقلہ بالفرائو کی کے نکاح میں شریعت نے اس کی رضامندی کو بہت اہمیت دی ہے جیسا کہ احادیث نبویہ علیہ ہے اس کے رضامندی کو بہت اہمیت دی ہے جیسا کہ احادیث نبویہ علیہ ہے ہے اس کی اجازت ورضامندی کے بغیراس کی طرف اسے کو کی شخص بھی نکاح پرمجبور نبیس کرسکتا اور اس کی اجازت ورضامندی کے بغیراس کی طرف سے کی شخص نے نکاح تبول کر لیا تو یہ نکاح شرعا درست نبیس ، غرضیکہ عاقلہ بالفرائی جب تک خود قبول ند کرے یا کئی کو اپنا ویکل نہ بنائے اس وقت تک اس کا نکاح صحیح نبیس ہوگا، بنا بریں سیاس صورت اس کی رضامندی میں شامل نہ ہوگی، اور اس طرح کیا ہوا نکاح صحیح نہ ہوگا، کیونکہ اس طرح ڈراو ھیکا کر جری شادی کر دینا لڑی کے والدین یا دیگر اولیاء کی محبت و شفقت کے شرعا منافی ہے اور لڑکی کی زندگی کے ساتھ ایک محلوار کرنا ہے (ا)۔

"ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لا نقطاع الولاية بالبلوغ".

۲ یاس کی رضااور حقیقی افان شرعات ایم بیس کیا جائے گا، اوران طرح نکاح کا انعقاد نه
 ۶۶گهه

{1•<u>1</u>}

<sup>(</sup>۱) در مختار وشای ۱ سر ۳۲۳ س

ہاں عاقلہ بالغة عورت كے لئے متحب ہے كدوہ اپنے معاملہ نكاح كواپنے ولى كے حوالہ کردے تا کہ بے حیائی کا دھہہ نہ گئے اور امام شافع کے اختلاف سے بچاجا سکے (۱)۔ برطانيے كے ماحول ميں رہنے والى اڑكى اور مندوستان ميں يرورش يانے والے اڑك کے درمیان ٹھیک ہے کدمعاشرتی فرق ہاور ریجی ٹھیک ہے کہ معاشرتی فرق کی وجہ سے بید شادیاں بے جوڑنصور کی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود کفو کی شرط کے ساتھ اگراؤ کی اس شادی پر دل سے راضی ہے تو بیشا دی شرعاً درست ہے، لہذا اس صورت میں اڑکی کو بید دعوی کرنے کا ہرگز حق نبیں ہے کہ میری شادی جس شخص سے کی جارہی ہے وہ میرا کفونیں ہے اور بربناء کفاءت ا ہے حق تفریق بھی حاصل نہیں ہے، کیونکہ کفاءت میں اختلاف ملک اوراختلاف شہرو یہات کا اعتبارنہیں ہے،شرعاً تواں اختلاف ملک اور فرق معاشرہ کی بنیاد پرانعقاد نکاح متاثر نہ ہوگا (۲)۔ او پر جس فتم کے نکاح کا ذکر ہوا ہے اس کے بعد دونوں کے درمیان زن وشوئی کے غلقات قائم رہتے ہیں تو اچھی بات ہے اورس نکاح کو قائم رہنے دینا چاہئے ، کیونکہ اس نکاح کو ننخ کردینامھز ہوسکتا ہے، اور اگر زن وشوئی کے تعلقات قائم ہونے کی نوبت نہیں آئی تو اس صورت میں حتی المقدور سلح اور اصلاح اور گذارے کی شکل کی کوشش کرنی چاہئے ،اس پرنا کا می کی صورت میں تفریق کی صورت افتیار کی جائے جیسا کہ اللہ سجانہ و تعالی نے قرآن کریم میں اس كاحل خود بيان فرمايا ب:

"وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيوا"(٣)(اگرتم وروكروه آپل ير ضدر كت بين توكير اكروايك منصف مردك فائدان سے اورايك منصف ورت ك

<sup>(</sup>۱) در مخاره شامی ۱۲ را ۲۳\_

<sup>(</sup>۲) درمختاروشای ۲راه ۳\_

<sup>(</sup>۳) سورهٔ نیامر ۲۵\_

خاندان ہے، اگرید دونوں چاہیں گے کہ صلح کرادیں تو اللہ موافقت کردے گا ان دونوں میں بے شک اللہ سب کچھ جاننے والاخبر دارہے )۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ صورت مسئولہ میں دونوں کا تھم الگ الگ ہے، دونوں صورتوں میں تحریر ندکور کے مطابق عمل کیا جائے کہ ای میں نلاح مضمرہ۔ ۵۔ شری کونسل یا قاضی کے پاس شنخ نکاح کا دموی پیش کئے جانے کے بعد قاضی یا شرعی کونسل اس نکاح کوننخ کر سکتے ہیں۔

{1.1"}

# نكاح ميں لڑكى كى پېند

مولا ناظفر الاسلام الاعظى يُريِّل وشِّخ الحديث دار العلوم مئو

"و حجتنا فی ذلک حدیث أبی هریرة وأبی موسی الأشعری أن النبی شنظیرد نکاح بکر زوّجها أبوها وهی کارههٔ"(()(ایک تواری عورت کرواک کوش کشادی اس کے باپ نے کرادی تھی اوروہ اے ناپند تھی، آپ عیسی نے روفر مادیا)۔

"والدليل عليه حديث الخنساء، فإنهاجاء ت إلى النبي عَلَيْ فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنالذلك كارهة فقال: أجيزي ماصنع أبوك، فقالت: مالي رغبة فيما صنع أبي....ولكني أردت أن يعلم النساء أن ليس للآباء من أمور بناتهم شي ولم ينكر عليها رسول الله عَلَيْ مقالتها" (") (اسكي

<sup>(</sup>۱) مبسوطلسر حسى ۲٫۵ د

<sup>(</sup>r) حواله سالق \_

دلیل حضرت ضماء کی میر حدیث ہے کہ وہ نبی عظیفت کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ میرے والد نے اپنے تحقیق نے والد نے اپنے کی اس انہوں نے کہا کہ میرے والد نے اپنے کی ایک ایک میرے خریا یا جائے ہے اور میں اے بالد کے انجام و جو تا ہے والد کے انجام و یہ ویائے کہ و یہ وی کام ہے کوئی ولچی نہیں، میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ مورتوں کو معلوم ہوجائے کہ بابوں کو اپنی بیٹیوں کے ملط میں چھے اختیار نہیں، آپ علیفتی نے ان کی اس بات کو نالپند نہیں فرمایا)۔

"الأيم أحق بنفسها من ولميها" (شوبرديره مورت ائي ذات كي اپنول ب زياده حق دار ب) -

ندکورہ تمام روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کو مجبور نبیں کرنا جائے۔ یہی امام ابوصنیفُ، امام وُریؒ، امام اوز اعلی اور قاضی ابولور اورا یک جماعت کا غذہب ہے ۔۔

۲ - اگر بحمر وإکراه بی سی لڑی ایجاب یا قبول کرتی ہے تو اس صورت میں نکاح
 بوجائے گا۔

"إن نكاح المكره صحيح .....ولفظ المكره شامل للوجل والمرأة" (٢) ( كره (جس كومجوركيا جائے ) كا نكاح صحيح بـ....اور لفظ كره يس مرد وقورت دونوں شامل بيس) \_

لیکن انگو شے لگوالینے اور دستنظ کرالیئے سے نکاح نیہ ہوگا،جیسا کہ خیرالفتاوی ۲۵۷/۴ پرایک سوال کے جواب میں مرقوم ہے۔'' صرف آگوٹھالگانا نکاح نہیں ہے''۔

۳- چونکہ گفاءت بیوی اور اس کے اولیاء دونوں کا حق ہے جیسا کہ درمختار ۲۰۷۳ سر پر تحریر
 یہ بیاس کئے اس طرح کی ہے جو شادیوں پرعورت تفریق کا دعوی کر سکتی ہے۔

{1.0}

<sup>(1)</sup> بداية الجبيد ١٤٠١/ ، انيز و كيمية : فع القدريم بدايه ١٢ ٨٣ ، فما وى دارالعلوم ويوبند ١٨ ٧٠ س-

<sup>(</sup>۲) شامی ۱/۱۲ طبع بیروت\_

۳ - اگرلزگ نے جرائی سی ایجاب یا قبول کرلیا تو یہ نکاح سیح ہوگیا اور ولی ہے قبل طلاق دینے پرنصف مہرلازم ہوگا۔

ابل ظاہر کا بھی یہی ندیب ہے۔

کیکن اگر دخول ہوگیا تو پورا مہر لازم ہوگا اور قاضی کے ذریعے بھٹے کرانا ہوگا، لیکن اگر صرف د متنظ کردیایا نشان انگوشالگا دیا تو عاجز کے نزدیک سرے سے بیڈ کاح ہی ندہونا چاہئے جیسا کہ پہلے مذکور ہوا، اس لئے اس میں تفریق کی ضرورے نہیں۔

۵ - ده دلائل جواد پر ندکور میں ان کی ردینی میں سجھ میں آتا ہے کہ قاضی یا شرعی کونسل
 پورےطور پرمطمئن ہونے کے بعداس نکاح کوفتح کر حتی ہے۔

# نکاح میں لڑکی کی پیند کی رعایت

#### اسلامی اصول کی روشن میں

مولانا دُاكْرُ سيداسرارالحق سبيلي جامعة القرآن اكبرباغ، حيدرآباد

١- نكاح مين عا قله بالغاركي كي رضامندي كي اجميت:

اسلام نے عاقل بالغ لوکی کوشادی کے معاملہ میں اس کی پینداور تا پیندکا اختیار دیا ہے اور اس کی اجازت اور اس کی رضامندی کوخروری قرار دیا ہے، چنانچے ارشاد نبوی ہے:

"الثيب احق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" (ا) (شادى شده وحورت ولى عمقا بلدش النج آپ كى زياده ذمددار ب،اور غير شادى شده لاكى عاس ك نكاح كى بابت اجازت لى جائ اوراس كى اجازت اس كى خامۋى ع) -

لبذااگر کنواری لڑکی بھی کسی لڑکے ہے شادی کرنے سے اٹکا دکردے ہتو زبردتی اس کا نکاح کرانا جا کزنبیں ہوگا۔ارشادرسول اللہ ﷺ ہے:

"اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز

{++4}

<sup>(</sup>١) صحيم ١ ٣٥٥ كتاب النكاح ، ١٩٠ استئذان النيب بالنكاح في النكاح بالنطق

علیھا"(1) (کنواری لڑی ہے اس کے نکات تئے بارے میں اس کی رائے معلوم کی جائے ، اگروہ خاموش رہے تو اس کی مرضی کے خاموش رہے تو اس کی مرضی کے خلاف (نکاح ) کرنامجی جائز میں )۔

چنانچە مديث ميں آتا ہے كەلىك لۈكى كى شادى اس كے باپ نے اس كى ئالىندىدگى كے باد جودكردى، تونى كريم علي نے اس كوفيعل كرنے كالاختيار ديا

"إن جارية بكوا أتت النبي عَلَيْتُ فَدْكُوتُ أَن أَباها زَوْجَها وهي كارهة، فخترها النبي عَلَيْتُ (ايك توارى لا في بي عَلَيْتُ في باس آئي اوراس نے بتایا كداس كے باپ نے اس كى ناپشد يدگى كے باوجوداس كى شادى كردى ہے تو نبى عَلَيْتُ نے اس كو اختيار ديا )"

بلوغ المرام كے شارح علامه محمد بن اساعيل صنعانی (م:۱۱۸۲ه ) اس حديث كے تحت لكھتے ہيں:

"وهذا الحديث أفاد ما أفاده، فدل على تحويم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح وغيره من الأولياء بالأولى، وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت المهادوية والحنفية" (٢) (بيعديث باپ كا پُن كوارى بيُّ كونكاح پرمجودكرن كى حرمت كو بتاتى به توبدرجاولى دومر كاولياء كه ليمرام بوگا- بادويدادر حنفيكا ندمب باپ كه ك ك ولايت اجبار ك ناجا تزمون كا به ك) ـ

نسائی کی حدیث میں ای طرح کا ایک واقعہ منقول ہے:

"عن عائشة أن فتاة دخلت عليها ، فقالت: إن أبي زوّجني ابن أخيه

<sup>(</sup>۱) سنن ترتدی ار ۲۱۰ کتاب الکاح، باب ماجاء فی إکواه البتيمة على افترويج، نيز ابوداؤد ۱۸۵۸م، نمائی ۲۸ ۲۲باب البکر يزوجها أبوها وهي کارهة.

ايوداؤوا/٢٨٦باب في البكريزوجها أبوها ولا يستأمرها.

<sup>(</sup>r) على السلام ٢٢٤٦.

بخاری میں ایک دوسر اواقعہ شادی شدہ عورت کے بارے میں ہے:

"عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت وسول الله عَلَيْتُ فو د نكاحها" (أضاء بنت خذام انساريرضي الله عنها كن من الله عنها عنها كن الله عنها كن الله عنها كن الله عنها كن الله عنها عنها كن الله عنها عنها كن الله عنها عنها كن الله عنها ك

چنانچان روایات سے استدلال کرتے ہوئے <sup>(۲)</sup> حضیہ نے بالغ لڑکی کا ج<sub>بر</sub>ی ٹکاح کرانانا جائز قرار دیاہے:

أن النمائل ١٣/٢ كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهي كاوهة.

<sup>(</sup>٢) خارى ۷۲،۷۷۲،۷۷۱ كتاب النكاح باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مر دود.

<sup>(</sup>٣) فتح القدر ١٥٢ سر ٢٥٢ س

''ولا یجوز للولی إجبار البکر البالغة علی النکاح''<sup>(1)</sup>(ولی کے لئے کواری بالخ لڑک*کونکاح پرمجودکرناچائزئیس ہے*)۔

علامه حافظ این تیدید نفید ک فرمب کو حدیث کی روثی میں زیادہ مح قرار دیا ہے: "وافا کانت بکرا فالبکر یجبرها أبوها علی النکاح، وإن کانت بالغة

وبد المت بعود المستورية بهراه الموها على التعام وإلى كانت بالعة من مذهب مالك والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى وهي مذهب أبي حنيفة وغيره أن الأب لا يجبرها إذا كانت بالغاً، وهذا أصح مادل عليه سنة رسول الله عليت و شواهد الأصول ((جبال كانور) بوتوامام ما لك، شافي اوراحمد كي ايك روايت كمطابق اس كاباب اس كونكام يرجمور كرسكاني، الرجوه بالخ بودامام احمد ودرى روايت اور كي الم الوطيفة وفيره كاخب به يه به كرجب لاكى بالخي بهوا باس يرجم على روايت اوركي الم الوطيفة وفيره كاخب به يه به كرجب لاكى بالخي بهوا باس يرجم والله على الم الوطيفة وفيره كاخب به يه يد كرجب لاكى بالخي بهوابات بهوتوبات برجم والله كالم الوطيفة وفيره كانتها به يواده والمولكي وقتى على يرفيكي والله بهوابي المنابقة والله بهوابي الم يونيك والراحول كي روثني على يرفيك والله بها والمنابقة والمنابقة والله المنابقة والمنابقة والمن

حافظ ابن تيميد ومرى جگدايك وال كجواب مين فرماتي بين:

"وسئل رحمه الله تعالى عن بنت بالغ، وقد خطبت لقرابة لها فأبت وقال أهلها للعاقد: اعقد وأبوها حاضر: فهل يجوزنزويجها؟

فأجاب: أما إن كان الزوج ليس كفؤا لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب، وأما إن كان كفواً فللعماء فيه قولان مشهوران؛ لكن الاظهر في الكتاب والسنة والاعتبار أنها لا تجبر؛ كما قال النبي المنطقة: "لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها وإذنها صماتها" والله أعلم (٣).

(ابن تیمیہ ﷺ ایسی بالغ اوکی کے بارے میں پوچھا گیا،جس کواس کے کسی رشتہ دار

<sup>(</sup>۱) بدایهٔ مع الفتح سر ۲۵۱ ـ

<sup>(</sup>٢) مجوع فآوى ابن تييه ٢ سار ٢ ٠ ، ٢ مطبوعه دارالرحمة قامره-

<sup>(</sup>٣) فآوي ابن تيمه ٢٨/٣٢ \_

کی طرف سے پیغام دیا گیا ہو، وہ انکار کرتی ہو، اس کے گھر والے نکاح کرنے والے سے کہیں:
اس سے عقد کرلو، وہاں اس کا باپ حاضر ہو، تو کیا اس لڑی کا نکاح کرانا جائز ہوگا؟ انہوں نے
جواب دیا: اگرشو ہرلڑی کا کفونیس ہے، تو بلاشیداس کو نکاح کرنے پر مجبور ٹیس کیا جائے گا، اور اگر
شو ہر کفو ہے، تو اس بارے ہیں علاء کے دو اقوال مشہور ہیں، لیکن قرآن ، حدیث اور قیاس کی
روشی ہیں زیادہ واضح بات سے کہ اس کو مجبور ٹیس کیا جائے گا، جیسا کہ نبی عقیقے نے فرمایا: غیر
شادی شدہ لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے ، یہاں تک کہ اس کا باپ اس سے اجازت لے لے اور اس
کی اجازت اس کی خاموثی ہے)۔

شخ الاسلام حافظ ابن تيميداس كى دجه بتاتے ہوئے لكھتے ہيں:

"وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح: فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلابإذنها، ولا على طعام أو شراب أولباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرة من تكره معاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها عنه، فأي مودة ورحمة في ذلك؟"(أ)\_

(لڑک کی ناپندیدگی کے باوجوداس کا نکاح کرانا اصول شریعت اور عقل کے خلاف ہے۔اللہ تعالی نے ولی کے لیا تھی ہے۔اللہ تعالی نے ولی کے لئے گئے اکٹر کئیس رکھی ہے کہ اس کوخر پر وخت یا کرایہ کے معالمہ میں اس کو مجبودا کی چیز پر کرے جس کو وہ نہ چیود کرے اور نہ تی کھانے پینے یا لباس کے معالمہ میں اس کو مجبودا کی گزارنے پر مجبود کرسکتا ہے، جس کو وہ ناپند کرتی ہو؟ اللہ تعالی نے میاں یولی کے در میان مجب اور دم ولی رکھی ہے۔ جب لڑکی کی

<sup>(</sup>۱) فآوي ابن تيميه ۲۵/۳۲\_

طرف سے نفرت اور غصر کے ساتھ بدرشتہ طے پائے تو کون ی محبت اور رحم دلی پیدا ہوگی؟)۔

ان توضیحات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن تیمیہ کا فد جب بھی حفیہ کے مطابق ہے، لہذا کتاب دسنت اور قیاس کی روشنی میں یہ بات واضح ہوگئی کہ عاقل بالغ لڑکی کواس کی مرضی کے ضاف نکاح کے لئے مجبور کرنا، اس پر دباؤ ڈالٹا اور نکاح ند کرنے پر اس کودهمکیاں دینا جائز نہیں ہے اور اس طرح ڈرادھمکا کرلڑ کی سے ہاں کہلوالینا اس کی رضامندی نہیں کہلائے گی، کیونکہ حدیث میں "کار ہد"کا لفظ آیا ہے کہ دولڑ کی اپنی چھازا و بھائی سے نکاح کرنا پندنہیں کرتی تھی، اس لئے رسول اللہ علیہ نے اس کوافتیا ردیا، تو جو چیز دل سے پند نہ ہواس پر رضامندی کیے ہوئی ہے؟۔

### ٢- نكاح كے لئے زبردى راضى كرنا:

حنفیہ کے نزدیک اصول ہیہ کہ وہ شرقی معاملات جو کمل ہونے کے بعد فنخ کا اختال نہیں رکھتے ہیں، وہ اکراہ کے باوجود جائز ہوتے ہیں، جیسے نکاح، طلاق، رجعت، ایلاء اور قسم وغیرہ (۱) ، چنانچ فقہاء ککھتے ہیں:

"والموأة إذا أكوهت على النكاح ففعلت صع النكاح" (عورت پر جب نكاح كے لئے زيردى كى جائے اوروہ نكاح كرليق نكاح درست ہے)۔

حنیہ کا استدلال اس سلسلہ میں قر آن کی مطلق آیات ہے ہے، جن میں اکراہ وغیرہ کی کوئی قیداو تخصیص نہیں گی گئے ہے:

"وأنكحوا الأيامي منكم" (") (ائي من سے بنكا حول كا تكاح كرادو)\_

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲ ر ۱۹۳۔

 <sup>(</sup>۲) الفتاوى الهنديه ۵ ر ۵۳ طبع ديو بند\_

<sup>(</sup>٣) مورة تورير ٣٢\_

"فطلقوهن لعدتهن" <sup>(1)</sup> (ان کو پاک کی حالت میں طلاق وو)۔ نیز حنفی کا استدلال ان احادیث ہے بھی ہے:

"ثلاث جد هن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" (") (تين چري الى بين جن كى بنيدگى بنيدگى بنيدگى بنيدگى بنيدگى بنيدگى بنيدگى بنيدگى بنيدگى كورجه بين ب: ثكار، طلاق اور درجت ) -

اکراہ میں ہزل(فراق) کا معنی پایاجاتا ہے، کیونکہ اس میں واقعی قصد نہیں ہوتا (<sup>۳)</sup>۔ ای طرح مصنف عبد الرزاق میں سیدنا حذیفہ بن کمان سے مروی ہے کہ جب ان کوشرکوں نے پکڑلیااوران ہے زیردی متم کھلائی کروہ شرکوں کے خلاف رسول اللہ علیاتی کی مدد نہیں کریں گے تو انہوں نے تم کھائی۔ انہوں نے رسول اللہ علیاتی ہے تایا تو آپ علیاتی نے فرمایا: ان کاعہد یعنی تعمید کا دوران کاعہد یعنی تعمید کا دوران کاعہد یعنی تعمید کا دوران کا عہد یعنی تعمید کیں ہوگا ہے۔

اس لئے بیکها جاسکتا ہے کدا کراہ کی صورت میں کدلڑی دباؤ میں آ کر'' ہاں'' کرد ب تو نکاح منعقد ہوجائے گا،لیکن لڑک کوقاضی کے پاس جا کر نکاح شخ کرانے کا اختیار ہوگا،جیسا کہ رسول اللہ عظیمی نے ایک نواری لڑک کواختیار دیا تھا:

"إن أباها زوّجها وهي كارهة فخيّرها النبي طَائِشُهِ "<sup>(۵)</sup>\_

اور نسائی کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اس کڑی کو اختیار دیا ، کیکن اس نے اس نکاح کو ہاتی رکھا:

{##**"**}

<sup>(</sup>۱) سورهٔ طلاق را ـ

<sup>(</sup>r) سل السلام سر ۲۵۔

<sup>(</sup>m) الفقد الاسلامي واولته ٥ رم ٢٠ م طبع المكتبة الحقانيه باكتان-

<sup>(</sup>۴) مصنف عبدالرزاق بحواليف الرابه ۳ ر۲۲۲\_

\_ PAY / 1) | | | (6)

"فجعل الأمر إليها، فقالت بآرسول الله إقد أجزت ماصنع أبي" (1) الله الله إقد أجزت ماصنع أبي" (1) الله الله الله إلله إلى الله منعقد موجاتا ب، الله قاضى ك پاس اس نكاح كوفح كرايا جاسكا ب، علامه سندهى نسائى كى اس حديث ك تحت كليمة بين:

"فجعل الأمر إليها"يفيد أن النكاح منعقد إلا أن نفاذه إلى أمرها" (٢) ( أكار كمعالم بين الى كوافقيارديا)، الى جمله معلوم بوتا ب كرفاح منعقر بوجاتا ب براس كانفاذ عورت كي صواب دير يرب -

#### ٣- عدم كفاءت كا دعوى:

برطانید یا کسی مغربی ملک کی شہریت رکھنے والی لڑکی کا فکاح اس کے سر پرست زبردی اپنے خاندان کے ہندوستانی یا پاکستانی لڑکے سے کرادیں، تو لڑکی کو اس بنا پر تفریق کا حق حاصل خبیں ہونا چاہئے کہ یہ فکاح اس کے تفویش ہی شار ہوگا کہ کہ کردی کا فکاح اس کے آبائی وطن سے تعلق رکھنے والے اور اس کے خاندان کے لڑک سے ہوا ہے۔ کسی انسان کے اپنے وطن کو فیر باد کہہ کردوسرے ملک جا اسے سے اس کی قومیت اور نسل بدل خبیں جاتی ۔ کسی انسان کے اپنے وطن کو فیر باد کہہ کردوسرے ملک جا اسے سے اس کی قومیت اور نسل بدل خبیں جاتی ہیں۔ جبت، اسلام، دیا نت، مال اور بیشہ خبیں جاتی ہیں۔ کسی اختیار نبیش کیا ہے، بلکہ علام حسکتی نے اس کے معتبر ندہونے کی صراحت کی ہے:

"والقروي كفء للمدني، فلا عبرةبالبلد، كمالا عبرة بالجمال"<sup>(")</sup>ـ

<sup>(</sup>۱) نىائى ۱۳/۱۳\_

 <sup>(</sup>٢) حافية الامام السندى على النسائي ٢ / ٨ ٢ طبع الدار المصر بياللبنا نية قامره -

<sup>(</sup>m) كنزالد قائق مع البحر سر • سا\_

<sup>(</sup>m) الدرالخيار سم ١٩٩\_

دیہاتی شہری کا کفو ہے، لہذا شہریت کا کوئی اعتبار ٹبیں، جبیبا کہ خوبصورتی کا کوئی اعتبار ٹبیں ہے)۔

۴-ز بردسی نکاح کے بعد کی دوحالتیں:

ال طرح نے جری فکاح کے بعد زوجین کے درمیان از دوائی تعلقات قائم ہوگئے ہوں، یا قائم نہوئے ہول گے، دونو ل صورتول میں عورت کوننخ فکاح کاحق حاصل ہوگا، البتداگر از دوائی تعلق قائم نہ ہوا ہو، تو مقررہ مہر کا آدھا داجب ہوگا، جیسا کیقر آن میں ہے:

 $"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم<math>"^{(1)}_{-}$ 

(اگرتم عورتوں کوان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو،اوران کے لئے مہرمقرر کر چکے تھے،تو (الی صورت میں )مقرر کے ہوئے مہر کا آ دھاحصد دیناضروری ہے )۔ اوراگر از دوائی تعلق قائم ہونے کے بعد تفریق ہو، تو تکمل مہر دینا ہوگا، چنانچہ ابوداؤ د کی روایت میں ہے:

"عن بصرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها،فدخلت عليها، فإذاً هي حبلي، فقال النبي شَائِطِيُّة: لها الصداق بما استحللت من فرجها.....وفرق بينهما"(٢).

(بھر ؓ کہتے ہیں کہ ہیں نے ایک غیر شادی شدہ عورت سے شادی کی، میں اس کے پاس آیا، وہ حالمہ نظر آئی، تو نبی عظیفے نے فر مایا: از دواجی تعلق قائم کرنے کی بنا پر عورت کے لئے مہر ہے، ....اوران دونوں کے درمیان علاحد گی کرادی)۔

{114}

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بقره :۲۳۷ (

<sup>(</sup>r) ابوداوُرا/ ٩٠ اباب المراء à ينزوج المرأ à فيجدها حبلي.

### ۵-تفریق کاحق:

قاضی یا شرقی کونس کے پاس جمری نکاح کا کوئی مقدمہ آئے، فریقین کے بیانات کو سفنے کے بعددہ محسوں کریں کیلائی کو جمروا کراہ کے ذریعہ نکاح پرمجود کیا گیا تھا، لڑکی اس نکاح پر راضی نہیں تھی اور اب بھی اس شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہے، تو قاضی یا شرقی کونس اس نکاح کوئٹ کر سکتے ہیں، چنانجہ اس سے پہلے ابودا و داور زسائی کی صدیث ذکر کردی گئے ہے:

(ایک کنواری لڑکی نبی عظیقت کے پاس آئی اوراس نے بتایا کہ اس کے باپ نے اس کی ناپسندید گی کے باوجوداس کا نکاح کرادیا ہے، تو نبی عظیقت نے اس لڑکی کواختیار دیا)۔ قتل میں میں

اوردار قطنی و بہلی کی روایت میں ہے:

''إن رجلا زوّج ابنته وهي بكر من غير أموها فاتت النبي عَلَّكُ ففرق بينهما''<sup>(r)</sup>\_

(ایک شخص نے اپنی کنواری بٹی کی شادی اس سے اجازت لئے بغیر کرادی، دہ نبی عَیْلِانِیْ کے پاس آئی، تو آپ عَیْلِیْنِیْ نے زوجین کے درمیان علاصد گی کرادی)۔

لہذا سب سے بہتر راستہ یمی ہے کہ جری نکاح کو منعقد مان کر عورت کو قاضی کے پاس تغریق کاحق دیا جائے۔

#### خلاصه بحث:

{111}

<sup>(</sup>۱) ايوداؤوا/٢٨٦\_

<sup>(</sup>۲) سنن الدارقطني سهر ۳۳۳ سنن اليهتي ۲ر ۱۱۲\_

لڑی کوڈرادھیکا کراوراس پر دباؤ ڈال کراس کوڈکاح کے لئے تیار کرلیٹااور'' ہاں' کہلوالیٹااس کی رضامندی نہیں تھی جائے گی۔

۲ حفیہ کے زور کی جروا کراہ کی بنا پر بی سی اگر اڑکی نے نکاح کی اجازت دے دی قیہ
 نکاح منعقد ہوجائے گا، البتداس کوفتے نکاح کا اختیار ہوگا۔

تکا سعطر ہوجا ہے 6 ہابت ان وی اول اول اول اول است دوری میں ہندوستانی یا پاکستانی اس سے سروی میں ہندوستانی یا پاکستانی الرح ہے کردیا جائے اور دونوں ایک جگہر و رہے ہیں، تو لڑکی کوشش اس بنا پر تفریق کا حق نہیں ہوگا کہ اس کا شوہر برطانی کا شہریت یا فتہ نہیں ہوگا کہ اس کا شوہر برطانی کا شہریت یا فتہ نہیں ہوگا کہ اس کا شوہر برطانی کا شہریت یا فتہ نہیں ہوئی ہے۔

ہم - جبری نکاح کے بعد چاہے از دواجی تعلق قائم ہوجائے، یا تعلق قائم نہ ہو، دونوں صورتوں میں تقائم نہ ہو، دونوں صورتوں میں تفریق کا میں ماصل ہوگا، البشاز دواجی تعلق قائم ہونے کے بعد تفریق ہوتو مکمل مہر داجب ہوگا دراز دواجی تعلق سے پہلے تفریق کی صورت میں آ دھام ہر داجب ہوگا۔

۵ تاضی یا شرعی کونس کے نزدیک جب اس بات کی تعدیق ہوجائے کہ لڑکی کو اس کی رہنا مندی کے بغیر جبر واکراہ کے ذریعہ نکاح پر مجبور کیا گیا ہے ، لڑکی کو وہ نکاح پیند نہیں ، اور وہ اسے شوہر کے ساتھ در بنا پیندئیس کرتی ہے ، تو قاضی یا شرعی گونسل اس نکاح کوشنج کر سکتے ہیں۔

# جبری شادی

ڈاکٹرعبداللہ جولم عمرآ ہادہ تامل ناڈو

دلی کے لئے جائز نہیں ہے کہ عاقلہ بالغہ کی شاد کی اس کی رضا اور اجازت کے بغیر کردے، اگر اس نے ایسا کیا تو لڑکی کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو نکاح قبول کرے یا فنخ کروائے، اس کی دلیل مندرجہ ذیل احادیث ہیں:

"عن خنساء بنت خذام أن أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك،فاتت رسول الله مُشْشِينًّ فرد نكاحها<sup>..(٢)</sup>\_

 $\{IIA\}$ 

<sup>(</sup>۱) بخاری ومسلم\_

<sup>(</sup>۲) ال حديث كي روايت منهم كوچيور كرمحد ثين كي ايك جماعت نے كي ہے۔

(حضرت خنساء بنت خذامؓ ہے روایت ہے کہ ان کے والد نے ان کی شادی کرادی تھی اور دہ ثیبیتیس، تو آئیس میشادی نا پسندتھی، چنانچہ دہ رسول اللہ علیقے کے پاس آئیس تو آپ علیقے نے ان کا نکاح روکردیا)۔

"عن ابن عباس قال: إن جارية بكرا أتت رسول الله مُلْطِئِّهُ فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة فخيرها النبي مُلْشِ<sup>يّن</sup>" -

(حضرت ابن عباس مے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی رسول اللہ عیاضی کے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کردی ہے اور وہ اس کو ناپند ہے تو آپ عیافی اس کو اختیار دیا )۔

ا کراہ کی صورت میں اس کے ہاں کہنے یا دستخط کرنے سے رضامندی ظاہر نہیں ہوتی۔ ۲۰۱- گزی کو نکاح فنخ کرانے کا اختیار حاصل ہے۔

اگر لڑی ابتداء تکاح ہے راضی ربی ہواور بعد میں معاشرتی فرق کی وجہ ہے جدائی
 چاہتو اے طلع لینا پڑےگا، نکاح نٹخ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نکاح کی صحت کے لئے اس قسم کی
 کفاءت کی کوئی شرط نہیں ہے۔

٧- اگرزن و شونی تعلقات قائم ہو چکے ہوں تو اس بات کی چھان بین اچھی طرح کرنی ہوگی کہ ابتداء نکاح بین او چھی طرح کرنی ہوگی کہ ابتداء نکاح بین او گھی کی کہ ابتداء نکاح بین او کی کہ ابتداء کی کا اپنے آپ کو مجبور پاکر حوالہ کرنے کے فی الفالب اس کی رضا کی دلیل ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو مجبور پاکر حوالہ کرنے کے لئے تیار ہوئی ہو، تو پھر یہ و پھر او گھر کہ جندوستان و پاکستان سے باہر جانے کے بعدان کے درمیان زن و شوئی تعلقات قائم ہوئے یا نہیں، اگر قائم ہوئے ہوں تو نکاح فتح کرانے کا افتیار نہ ہوگا ، حضرت بریرہ گئے آزاد ہونے کے بعدا ہے بھی نے ان سے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) اس کی روایت ابن ماج کوچھوڑ کرحدیث کے پانچول ائمہ نے کی ہے۔

"وان قوریک فلاحیار لک "<sup>(+)</sup>۔ (اگردہ (لیحی تہرارے شوہر) تم ہے جماع کر چکے بیں تو تنہیں اختیار نہیں ہے)۔ ۵ اگر قاضی یا شرق کونس کے سامنے اس بات کا شوت مل جا تا ہے کہ لڑک کو جروا کراہ کے ذریعہ نکاح پرمجور کیا گیا تھا اورلڑک کی طرح نکاح منظور کرنے کے لئے تیار نہیں تھی اور نہ ہے تو قاضی یا شرق کونس کواس کے مطالبہ پرنکاح شخ کرنے کا اختیار ہوگا، کیونکہ یہی مسلمانوں کے لئے حکومت کے قائم مقام ہیں۔

(۱) ايوداوُر\_

### جبرى شادى

ڈاکٹرعبدالعظیم اصلاحی مسلم یو نیورٹی علی گڑھ

یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اسلام جس نے موروں کا الگ وجود تسلیم کیا اور ان کو طرح طرح کے حقوق دیے ہم اسے عمل ہے اس کی گھنا دنی تصویر پیش کریں۔ اور اغیار کو اس بہنے کا موقع فر اہم کریں، مغرب کے میش کدہ میں زندگی گذارنے اور اس کے آزادانہ ماحول پر بہنے کا موقع فر اہم کریں، مغرب کے میش کدہ میں زندگی گذارنے اور اس کے آزادانہ ماحول میں بچوں کو ای طرح اسلامی روح ہے ہم آ ہمک نہیں ہے۔ جس کو ہو ایمان وول عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ بیم حل آو آ ٹابئی تھا۔ ایسے لوگوں کو پہلے ہی سوچ کریا تو اس مغربی ماحول کو خیر باد کہد کر دائی آ بانا بچا ہے تھا اور نہیں آئے تو اس کے گڑو ہے کہ کے لئے مشرق میں رفتے کرنے ہو تھے ہیں ان کی سوالنامہ میں پوری طرح عکا می کے لئے مشرق میں رفتے ذریح بی ای ہم جو بی این کی سوالنامہ میں پوری طرح عکا می دری گئی ہے۔ یہ رفتے ذریح بی ای ہم جو بی ایکل غیر کفو میں ہوں گے، خواہ حسب کردی گئی ہے۔ یہ رفتے ذہبی، علمی و تہذی اعتبارے بالکل غیر کفو میں ہوں گے، خواہ حسب دنسب کے اعتبارے ایک ہو جو کہ ایسے نہیں ہے۔ مشری میں اس طرح کی زور زبردتی اور کمر وفریب مغرب میں پروردہ اولا دکو نہ ہب شادی کے ساملہ میں اس طرح کی زور زبردتی اور کمر وفریب مغرب میں پروردہ اولا دکو نہ ہب سے اور روردہ کی اس اور کی گئی ہوگی ہیں ہوگی۔ ایسے خاندانوں کے لئے بہتر ہے کہ سے اور در در کردی گئی اور اسلام کی الگ جگ ہندائی ہوگی۔ ایسے خاندانوں کے لئے بہتر ہے کہ سے اور در در کردی گی اور اسلام کی الگ جگ ہندائی ہوگی۔ ایسے خاندانوں کے لئے بہتر ہے کہ سے اور در در کردی گئی اور اسلام کی الگ جگ ہندائی ہوگی۔ ایسے خاندانوں کے لئے بہتر ہے کہ سے اور در در کردی گوروں کو کہ بیاتی ہو گئی ہو گئی اور اسلام کی الگ جگ ہندائی ہوگی۔ ایسے خاندانوں کے لئے بہتر ہے کہ ہوں جب کو کی اس میا کو کی اس میا کی اس کو کر اس کے دور کی دور کی اس میا کی اس کو کی دور کی دور کی دور کی کر دور کی کی دور کر کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کو کی دور کی دور

ای ماحول میں رہنے والے مسلمانوں کے درمیان رشیع حلاش کریں۔ اس مختصر تمہید کے بعد دیئے گئے سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں:

اسلام میں عاقلہ بالغائری کی رضامندی کوشریعت نے ضروری قرار دیا ہے
 اور خالمانی تر بے رضامندی کے منافی ہیں، اس لئے شاید زکاح کا انعقادی نہ ہو۔

المورود من مار بیٹ اور پاسپورٹ کوضائع کردیے جیسی دھمکی کے ذریعہ شادی کے لئے عالیہ اور پاسپورٹ کوضائع کردیے جیسی دھمکی کے ذریعہ شادی کے لئے عاقلہ وبالغراز کی سے جرواکراہ کے ساتھ ہاں کرالیاجائے یا وشخط کرائے جائیں تو بیاس کی حقیق رضا یا اذن ہرگزشلیم نہیں ہوگا۔اس طرح کی چیز کا تصور افریقہ کے سی جنگی قبیلہ میں بھلے ہی کیا جائے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔

سیا جائے اسلام بن ان کا دو تصورت ہے۔ سا ۔ تہذیبی و تعدنی اور علمی و غذہبی فرق کی بنیاد پرلڑ کی کا بیدو کوئی تن بجانب ہوگا کہ اس کی شاد کی جس سے کی جارتی ہے وہ اس کا کفوٹیس ہے اوراس بنا پراس کوئی تفریق حاصل ہے۔ سم ۔ اس طرح کے جبر کی نکاح کے بعدودنو اس کے درمیان تعلقات زن وشوئی قائم ہوتے جیں تو اے اقرار نکاح پردلیل بانا جائے گا دور نہیں (جس طرح ایک طلاق کے بعد اس طرح کا فعل رجوع کے متر ادف ہوتا ہے اورابیانہ ہوتو جدائی ہوجاتی ہوجاتی ہے )۔

۵ تاضی یاشر گل کونسل کوفریقین کے بیانات کے بعداس بات کا یقین ہوجائے کہ لڑی کو جروا کراہ کے ذریعہ نکاح پر مجبور کیا گیا تھا حالا الکہ وہ کی طرح راضی نہیں تھی تو تاضی یاشر گی کونسل اس نکاح کوفتح کر بحتے ہیں۔



## نكاح ميں اولياء كے اختيارات

مفتى احمه نا درالقاسمي

اسلام کے معاشر تی اوراز دواجی نظام میں اولیاء کو بڑی قدر کی نگاہ ہے دیکھا گیاہے،
اور شریعت کی طرف ہے بہت می معاشی ، انظامی ، تربیتی اورا خلاقی ذمه داریاں ان پر ڈالی گئ
ہیں، اور اسے ہر ممکن نجھانے اور بریخ کا نقاضا کیا گیاہے، اور ذمه داریاں خواہ آ داب
داخلاق ، تعلیم و تربیت اور حسن معاشرت سے متعلق ہوں یا نان و نفقہ اور شادی بیاہ سے ، ان میں
کی بھی قسم کی کوتائی اور کی پر بخت گرفت کی ہے، چنا کچے ارشاد نبوی ہے:

"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"(۱) (كرتم مين كالمرفض عله بالاب) اور برايك اس كارعيت (ماتحول) كرار مين باز پرس بوگى) -

ای طرح جب بچ جوان اور بالغ ہوجا کیں توان کی وقت پرشادی بیاہ کردیے کا بھی شریعت نے مطالبہ کیا ہے، چنانچ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

"وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم و إمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله"(ع)(اورتكاح كردوب تكاح لوگول كااي ش ك(اوران غلام اور بانديول كاجونيك اورصالح بول) اگروه غريب اور مفلس بول گيتوانلدتعالى اليفشل عائير فني اور بالداركردكا)-

{H++}

<sup>(</sup>١) اخرجه الشيخان في كماب الاباره، الملؤلؤ والرجان ١٨٥٨م

<sup>(</sup>r) سورۇنور:۲۳ـ

## ای طرح جناب رسول الله علی کارشادے:

"من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه، فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه، وفي رواية: عن رسول الله المنت قال: في النوراة مكتوب من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة ولم يزوجها فأصابت إثما فإلم ذلك عليه"(۱) (جم شخص كريح بيرا الاوات چاسخ كال كا تجامانا مركا واور السائم والحاور السائم والتي المناق والب كالتجامانا مركا ووائح الموائح والمناق والمائح والمناق والمرزد الله علي توالى كالتحام الله الله علي المناق كرائح، بالتي الموائل الله كي يعدا سنة في الموائد والمركا والمائل كالموائد الله علي الموائد والمناق كرائح، المناق كاوبال الله علي بهوكا وادر دومرى روايت من جناب رسول الله علي المناق الموائد كرائل اوراس لا كن شادى تبيل كرائى اوراس لا كي موجود م كر جم شخص كي الوك باره سال كي موجود م كرة من المناق كارائل الموائد كرائي اوراس لا كي شادى تبيل كرائى اوراس لا كي شادى تبيل كرائى اوراس لا كي شادى تبيل كرائى اوراس لا كي كل كرائه وراس لا كرائي اوراس لا كرائي وراس لا كرائي اوراس لا كرائي اوراس لا كرائي اوراس لا كرائي اوراس لا كرائي الموائد كرائي الموائد كرائي الموائد كرائي الموائد كرائي و كرائي كرائي الموائد كرائي الموائد كرائي الموائد كرائي كرائي الموائد كرائي كرائي الموائد كرائي الموائد كرائي الموائد كرائي الموائد كرائي كرائي الموائد كرائي كرائي كرائي الموائد كرائي كر

یجی نہیں بلکہ معاشر ہے کو پاک وصاف رکھے اور بن بیابی عورتوں کے رشتہ ملنے کے بعد فوراً ان کا نکاح کردیے کی جناب رسول اللہ علیقی نے اولیاء کو تاکید فرمانی، چنانچہ ایک روایت میں ہے:

''ثلاث لا تؤخرها:الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضوت، والأيّم إذا وجدت لها كفواً''(r)\_

( تین چیز میں تا خیر نمیں کرنی چاہیے ، نماز جب اس کا وقت آ جائے ، جناز ہ جب حاضر ہو جائے ، اور جب بےشادی شدہ لاکے یالز کی کارشندل جائے )۔

اولياء كى رضامندى اورعا قله بالغدسے اجازت:

لڑے اورلڑ کی کے نکاح اور شادی بیاہ میں والدین اور اولیاء کا کر دار (بالحضوص جب

- (1) رواهاليبقي في شعب الإيمان، نيز د يكيئ: المشكاة ٢٤١/٢٤\_
  - (۲) رواه الترندي وقال: إسناده غريب\_

{111}

بالغ ہوں) ایک دین فریضہ اور شرعی حق کی حیثیت رکھتا ہے، اسے ہرممکن اوا کرنا ہے۔ شریعت ك مقاصد، بند ، كعومي مصالح اور ساجي زندگي كا كبرائي علا العدكر في سيمعلوم هوتا ب كەنكاح ميں اولياء كى رضامندى اگروہ حداعتدال ميں ہواوركسى خاص جگەنكاح كىكسى مصلحت کی وجہ سے اجازت نہ دینے کی صورت میں ان کے شریعت کے دیئے ہوئے حقوق ضائع نہ ہورہے ہوں، تو یہ یقینا شرعاً مطلوب ہے اور وہ روایات جن میں اولیاء کی اجازت کو ضرور کی اور ان کی مرضی کے بغیر کئے ہوئے نکاح کومر دودو باطل گردانا گیاہے،ان کا منشاء دراصل یہی ہے کہ اگر بچے اپنی مرضی ہے ادلیاءاور ذ مددار کی اجازت کے بغیرا پی شادی کرلیں گے تو ساجی حیثیت ہے ان کی غیرت اور جذبات کو تھیں ہینچے گی جو یقینا شریعت کی نگاہ میں والدین اور اولیاء کی ناقدری اورادب واحترام سے دور کی بات ہے، نیز اس لئے بھی کہ اولیاء کی اجازت برنکاح کو موقوف کر کے دراصل لڑ کے اورلڑ کی کی شخصی عزت اور ساج میں اس کے وقار واحتر ام کو برقر اررکھنا ہے، تا کہ لوگ اسے براادر معیوب نم مجھیں ،ای لئے روایات میں اولیاء کی اجازت ورضامندی كے بغير كئے گئے نكاح كومعيوب سمجھا كيا ہے، اور بعض روايات ميں تواسے زنا تك كهدديا كيا ہے، اس باب کی چندوہ روایات ذیل میں درج کی جاتی ہیں جن ہے ولی کی اجازت کے بغیر کئے گئے نكاح كے عدم انعقاد كاية چلتا ہے:

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله عَلَيْ قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له"(١)\_

(حضرت عائشة فرماتي بين كه رسول الله علي في فرمايا: جس عورت في اينا تكاح

<sup>(</sup>۱) رواه احمد وانتر ندی وابود او دواین ماجه... والدارمی -مشکا ۴ ۲/ ۰ ۷ - ۱۲ مطبع مکتبه قتا نوی سهار نیور ـ

ا ہے ولی کی اجازت کے بغیر کیا اس کا نکاح باطل ہے، اور اگر اس کے شو برنے دخول کرلیا تو اس فورت کا مہراس کوا ہے لئے علال بجھنے کی وجہ سے اس پر واجب ہوگا، اور اگر اولیاء آپس میں اختلاف کرلیس تو سلطان اس کا ولی ہے، جس کا کوئی و فرقیس )۔

ای طرح حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے:

"أن النبي مُلْشِيَّةً قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" (١) ـ

(جناب رسول الله ﷺ نے فر مایا کہ دہ عورت زانیہ اور فاحشہ ہے جس نے اپنا ٹکاح بغیر ثبوت کے کرلیا (اس کی سند حضرت ابن عباس میرموقوف ہے ))۔

حضرت جابر کی روایت میں ہے:

"أن النبي عُلَيْكُ قال: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر"(٢)\_

(جناب رسول الله ﷺ نے فرمایا: جس غلام نے اپنے آتا کی اجازت کے بغیرا پئی شادی کر لی ده زانی ہے )۔

اور حفرت ابو ہر برہ کی روایت میں ہے:

"قال رسول الله ﷺ: لا تزوج الموأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها"(٣)\_

(رمول الله علی نے فرمایا کہ کوئی عورت خود سے شادی نہ کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جوخود سے اپنی شادی کر لے (اولیاء کی اجازت کے بغیر))۔

ندکورہ بالا روایات سے مید معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیاں ،خواہ بالغ ہوں ،یا نابالغ ان کا ٹکا ح اولیاء کی اجازت اور مرضی کے بغیر درست نہیں۔

- (۱) والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، رواه التومذى، مثكاة: ۲۷۱/۲-۲
  - (۲) رواه الترند ی دا بوداؤ دوالداری مدیکا ۲۵۱/۱۲\_
    - (m) رواه این ماجه-مشکاة ۱۲۲ر۲-

اجازت کے عدم وجوب کی روایات:

اب دہ روایات نقل کی جاتی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح میں لڑکی اگر بالغداور عاقلہ ہوادرا پنی زندگی کا فیصلہ خود کر کتی ہوتو اس کی مرضی اوراجازت کے بغیر، یا اس کی مثناء کے خلاف اور جبر واکراہ کے ساتھ کی دوسری جگہ شادی کردینا درست نہیں،خواہ وہ اولیاء کی نظر میں کتابی بہتر رشند کیوں نہ ہو، گمروہ شرعا اس کے بحار نہیں، الشرتعالی کا ارشاد ہے:

"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون"(ا)\_

(اور جبتم نے عورتوں کوطلاق دے دی اوروہ اپنے عدت کے ایام پوری کرچکیں تو تم ان کو اپنے انہیں سابقہ خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو جب دونوں آپس میں خوش گوار ماحول میں اور دستور کے مطابق نکاح کرنے پر رضامند ہوں، پی فیبحت ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی میں تمہارے گئے ہڑی پاکیزگی اور ستحرائی کی بات ہے، اس بات کو اللہ جا تنا ہے اور تم نہیں جانتے )۔

"فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعلمون خبير"(r)\_

( توجب پوری کرچکیں وہ اپنی عدت توتم پر کوئی گنا نہیں اس بات میں کہ دہ کوئی فیصلہ کریں اپنے حق میں قاعدہ کے مطابق ، اور اللہ تعالی ایچھی طرح واقف اور باخبر ہے تہہارے کاموں سے جوتم کرتے ہو )۔

"وعن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: لا تنكح الأيّم حتى

<sup>(</sup>۱) سورهُ بقره: ۲۳۲\_

<sup>(</sup>٢) سور وُلِقر و: ٢٣٣٠ \_

تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول اللها وكيف إذنها: قال: أن تسكت "(١)\_

(شیبہ کا نکاح اس سے رائے گئے بغیر نہیں کیا جاسکتا ہے، اور باکرہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، محابہ نے پوچھا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ فر مایا: اس کی طرف سے اجازت اس کی خاموثی ہے)۔

"عن ابن عباس أن النبى عليه قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، وفي رواية: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، وفي رواية: البكر يستأذنها أبوها في نفسها"(٢).

(بےشوہروالی (ایم) اپنی ذات کی ولی سے زیادہ میں دارہ، اور باکرہ سے اس کی دات کے بارے میں اجازت کی جائے گی، اور اس کی اجازت اس کی خاموثی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شیبر (شوہر دیدہ) اپنی ذات کی ولی سے زیادہ حق دارہے، اور باکرہ سے رائے لی جائے گی، اور اس کی رائے خاموثی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ باکرہ کے بارے میں اس کے دالد اس سے اجازت لیس گے)۔
میں اس کے دالد اس سے اجازت لیس گے)۔

"عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله علية فرد نكاحها"(٣)\_

ضاء بنت خذام سے روایت ہے کدان کے والد نے ان کی شادی بغیر ان کی اجازت کے کردی جب کدوہ شیرتھیں، وہ اس شادی سے خوش نہیں تھیں، لہذ انہوں نے رسول اللہ علیقہ سے اس کی شکایت کی قوجناب رسول اللہ علیقے نے اس نکاح کوروفر مادیا)۔

- (۱) مسلم ۲۱۸ مودافقد البخاري، دانشها كي عن أبي كثير بد
  - (٢) ملم: باب استغذان الثيب في النكاح بالنطق ٥ر ٢٠-
    - (m) رواه البخاري مشكاة ٢٧٠ ٢٥

{ITA}

### اس باب معلق روايات يراصولي بحث:

وہ تمام روایات جن میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ' ولی کی اجازت کے بغیر ابکرہ کا نکاح باطل ہے، یا جن میں ہے کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرلیا تو وہ زانیہ ہے' ان تمام روایات کی سندی حیثیت کو بھی سامنے رکھنا چاہئے۔

حفرت ضاء بنت فذام (۱) والى حديث جس ميں جناب رسول الله عظی في في الله عليه الله عليه في الله عليه في الله كوروفر ماديا تقايي حديث الموسلمة موسلاً، اورم سل روايات على الاطلاق قائل جمت نبيس بوتيس (۲)\_

صدیت: "لا نکاح إلا بولی" بردایت بھی عن الی اسحان عن اکی بردة مرسل بردایت بھی عن الی اسحان عن اکی بردة مرسل بنیان وری و مدیث جس شرسند کا آخری حصد یخی تابعی سے اوپر کے راوی کا نام عائب بو) سنیان وری کے بعض تلافده نے اسحاق کے واسطے سے اسے مرفوع یخی (وه صدیث جورسول الله بیستی مواور فق میں کوئی راوی عائب نہ بو) ذکر کرنے کی کوشش کی ہے جوشیح نمیس ہے۔ عثمان زیلع کہتے ہیں: "و اسنده بعض اصحاب سفیان عن ابی اسمحاق و لا بیصح "،البته موصوف عن الی اسحاق عن الی بردة عن الی موت عن الی وایت کو درست اور مصل قرار دیتے ہیں ان کے الفاظ ہیں: "وروایة هو لاء الله بن دووا عن ابی اسحاق عن ابی موسی عن النبی علاق "لا نکاح إلا بولی" عندی اصحاق عن ابی مردة عن ابی موسی عن النبی علاق "لا نکاح إلا بولی" عندی اصحاق عن ابی ردة عن ابی موسی عن النبی علاق کی ہے، گویا بیٹا بت شدہ روایت اصحاق میں اختلاف کا ہونے ہونے سے اور ای اختلاف کا ہے، مرضعیف ہونے سے افرائیس کیا واسم کی رواور سند ہیں اختلاف کا تذکر والم ترذی نے کیا ہے۔ اور ای اختلاف کا تذکر والم ترذی نے کیا ہے۔ اور ای اختلاف کا تذکر والم ترذی نے کیا ہے۔ اور ای اختلاف کا تذکر والم ترذی نے کیا ہے۔ اور ای اختلاف کا تذکر والم ترذی نے کیا ہے۔ اور ای اختلاف کا تذکر والیت الی دور ایک اختلاف کا تذکر والم ترذی نے کیا ہے۔ اور ای اختلاف کا تذکر والم ترذی نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس مدیث کی دواور سند تی ہیں:

<sup>(</sup>۱) بخاري في الحيل، احمد في المستد ۲ م ۲۸ سايه

<sup>(</sup>۲) والمهرسل ليس بعجة الصيالرام ۲۳۲ س

<sup>(</sup>r) نصب الراب ۲۳۲ ر ۲۳۲\_

ا کیے عن عروہ عن عائشہ جس کی روایت ابن ماجہ نے کی ہے، اس روایت میں ایک رادی تجان ہے جوضعیف ہے، دوسری سند عن ہشام عن ابیئن عائشہ ہے، اس میں ایک رادی محمد بمن نیز میرین سنان میر*ی اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وؤوں باپ ہیٹے شعیف میں (۱)، ابین حجر نے* عدی بن الفضل کے واسطے نے قل کیا ہے اورعد کی کوشعیف گردانا ہے(۲)۔

حدیث: "لا تزوج المرأة نفسهافإن الزانیة هی التی تزوج نفسها"ال کی روایت دارتفنی نے کی ہے اور کن الی بریره کن النی علیقت روایت ہے۔ اس میں دوراوی میں ایک جمیل این الیوزی کہتے ہیں: "وجمیل میں ایک الی جمیل اور دوسرے سلم ان دونوں کے بارے میں ابن الیوزی کہتے ہیں: "وجمیل ومسلم هذان لا یعرفان "بروایت بھی موقوف ہے "ورواہ بحو بن نضر سستین ابن سیرین عن ابی هریرة موقوفا وهو اشبه "(۳)۔ اس زمرے کی تقریباً تمام روایات کو ابن الیوزی نے "احادیث واحدة ضعیفة "مینی الیونی و بیشت کہاہے (۳)۔

صريث: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.....الخ"\_

اس روایت میں ایک راوی عمر بن سیخ ہے جوضعیف ہے، اس حدیث کی ایک سند حضرت انس کے واسطے ہے، دو حضرت انو ہر یرہ کے واسطے سے، دو حضرت انو ہر یرہ والی سے، ایک حضرت جابر سے اور ان تمام سندوں میں کوئی نہ کوئی ضعف ہے، حضرت انو ہر یرہ والی دونوں سندوں میں کے قابل عدی نے صغیف قر اروپا ہے اور دونوں سندوں میں جن کو بخاری، نسائی اور این معین نے کمز ورقر اروپا ہے، عثمان زیاعی آثر میں کستے ہیں: "دوسرے میں عزری ہیں جن کو بخاری، نسائی اور این معین نے کمز ورقر اروپا ہے، عثمان زیاعی آثر میں کستے ہیں: "دوسرے میں عزری ہیں جن کو بخاری، نسائی عفو طفہ انتہاں " یعین ہے، تمام حدیثیں غیر محفوظ میں میں کستے ہیں: "دوسرے میں ایک معین ہے تمام حدیثیں غیر محفوظ ہیں۔ اس مدیشیں غیر محفوظ ہیں۔

<sup>(</sup>۱) د یکیخ: نصب الرایه ۲۳۲/۳ ر

<sup>(</sup>r) و يكھئے بلخيص الحبير ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) نعب الرايد ١٣٤٨\_

<sup>(</sup>٣) حوالدسالق ـ

بیں (۱) ، متدرک نے اس روایت کو بخاری وسلم کی شرط کے مطابق قرار دیا ہے۔ امام تر ندی نے حسن کہا ہے، باوجوداس کے کداس روایت پر کلام کیا گیا ہے، صاحب نصب الرابد آ گے تربر کرتے ہیں: "وفیه کلام تقدم، و تقدم ذلک فی حدیث ابن عباس، وفی حدیث جابو، وفی حدیث علی، وفی حدیث عبد الله بن عموو بن العاص و کلها معلولة " یعنی ان سب می کم روری ہے (۲)۔

صدیت: "لا تنکحوا النساء إلا الأکفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشوة دراهم "بيرصدیت جی ای باب متعلق براس کی روایت بیمی نی سن میں کی ب، اس کے راوی مبشر بن عبید بجومتروک الحدیث براس کے او پرجھوٹ اور صدیث گرنے کا الزام ب، امام احمد بن ضبل نے ان سے مروی روایات کے متعلق کہا ہے: "أحادیث مبشر بن عبید موضوعة کذب "لینی ان کی روایات موضوع بین (۳)۔

یہاں سے بیشہ کہ اولیاء کو ٹیم پر کی جرکا اختیار ٹیس لیکن یا کرہ پر ہے تم ہوجاتا ہے،
کیونکہ یہتی کی وہ روایت جو حضرت این عماس سے مروی ہے، اس میں اهرادت موجود ہے کہ
آپ علی ہے نے ٹیمیاور باکرہ دونوں کا نکاح ان کی مرض کے ظلف کے جانے کوروفر مادیا بعن ابن عباس أن النبی علیہ اللہ اللہ میں مرد کی اس انکحهما أبوهما وهما کارهتان فرد النبی علی نات محمد اس اس اس کارہاں۔

نہ کورہ تشریحات سے بیات تو ثابت ہوتی جاتی ہے کداس باب کی تمام روایات مشکلم نیہ یامرس، یاضعیف ہیں یاان میں کوئی نہ کوئی فتی کی ہے، اس لئے مسائل کے استنباط میں علاء اور مجتبدین کواسے پیش نظر ضرور کھنا جاہئے۔

{IPT}

<sup>(</sup>۱). نصب الرابير ۲۳۵ ـ

<sup>(</sup>r) حواله ما بقر ۲۳۹\_

<sup>(</sup>٣) حواله سابق ر ٢٣٨ ـ

<sup>(</sup>۷) بینی سر ۲۳۳ هدید نیم ۴۸- بحالهٔ نصب ازاره سر ۱۳۸-

#### ائمه کے نقاط نظر:

ندکورہ بالانصوص اور آیات واحادیث سے اتا تو واضح ہے کہ روایات دونوں طرح کی میں اور ایات دونوں طرح کی میں اور ای حدید سے نقتها ہے کہ در میان اختلاف رائے بایاجا تا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی کی رائے ہے کہ دلی کی اجازت اور رضامندی شرط ہے، عاقلہ بالغہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی نہیں کرسکتی، اور اگر کرلیا تو تکاح درست نہیں ہوگا، خواہ ثیبہ ہو، یا باکرہ، چنانچہ علامہ نوری دسملم، میں تکھتے ہیں:

"واختلف العلماء في اشتراط الولى، فقال مالك والشافعي: يشترط ولا يصح نكاح إلا بولى، وقال أبوحنيفة رحمه الله: لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها"()\_

( نکاح میں اولیاء کے شرط قرار دیئے جانے کی بابت علماء کے درمیان اختلاف ہے، امام مالک ؒ اور امام شافعیؒ کے نزد یک ولی کا ہونا شرط ہے، اور نکاح ولی کے یغیر درست نہیں، اور امام ابوضیفہؒ کے نزد یک ندتو ثیبہ کے نکاح میں ولی کا ہونا شرط ہے، اور ند باکرہ بالغہ کے، اے پورا افتیار ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرلے )۔

اور''ہدایہ''میں ہے:

"ولا يجوز للولى إجبار البكر البالغة على النكاح خلافا للشافعي رحمه الله له الاعتبار بالصغيرة، وهذا، لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة، ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها، ولنا أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية، والولاية على الصغيرة لقصور عقلها، وقد كمل بالبلوغ بدليل

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنو وي ۲ر ۵۵ ۴ طبع مختار ایند کمپني سهار نپور ـ

توجه الخطاب، فصار كالغلام وكالتصرف في المال، وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة، ولهذا لا يملك مع نهيها"(١)-

(ولی کے لئے با کرہ بالغہ پر نکاح میں جرکرنا جائز نہیں،اس میں امام شافعی کا اختلاف
ہودوبا کرہ بالغہ کو مغیرہ پر قیاس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بداس لئے ہے کہ وہ عدم جر ہرک بناپ
نکاح کے معاملات ہوتی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ولی اپنی صغیرہ پُگی کا مہراس کی
اجازت کے بغیر بھی لے سکتا ہے۔ ہمارا استدلال سیہ ہم کہ عاقلہ بالغہ چونکہ آزاد ہے، اور
براہ راست شریعت کی مخاطب ہے، لہذا اولیاء کواس پر کمی قتم کی ولایت حاصل نہیں ہوگ، اور
جہاں تک صغیرہ پرولایت کا تعلق ہے تو وہ صرف عقل وشعور کی کی کی وجہ ہے ہا اور ہیکی بالغ
ہونے سے پوری ہوجاتی ہے، جس کی دلیل اس کا احکام کا مخاطب اور مکلف ہوتا ہے، لہذا وہ
ایسے ہی ہوگی، جیسے لڑکا کہ اس کوا ہے او پر تصرف کا پوراا نعتیار حاصل ہوتا ہے، اور جس طرح اپنے
مہر وصول کرنے کے اغتیار کا تعلق ہے، تو وہ اس کی رضا مندی اور اشارہ کی بنیاو پ ہے، سپی

ترجح:

ال باب میں چونکہ روایات دونوں طرح کی ہیں جیسا کہ ابھی او پر ذکر ہوا ،اس لئے بظاہر یہ دفت محسول ہوتی ہے کہ کس پڑھل کیا جائے ، یا کوئی الی راہ اختیار کی جائے جس میں دونوں پڑھل ممکن ہو سکے الہذا اس کے لئے ترجیح تطبیق کا راستہ ہی اختیار کیا جانا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، تا کہ روایات کی بے جاتا ویل اور نقذ وتیمرہ سے پچا جا سکے۔

{Imm}

<sup>(</sup>۱) الهداية مع الفتح ١٥٦-٢٥٦\_

امام شافعی کااس باب میں اگر چداختلاً ف مفقول ہے مگرخودشا فعیہ کے یہاں اس پڑل نہیں ہے، اور نو دی اور قاضی عیاض کی رائے اس سے مختلف ہے، اور جہاں تک ثبوت می کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کم حق اولیاء کے بھی ہیں، اور عا قلہ کے بھی ہیں، البتہ و کیھنا ہیہ ہے کہ شرعا کس کا حق مقدم ہے؟ اس بارے میں نو دی کھتے ہیں:

"أن لفظة "أحق" هنا مشاركة، معناه أن لها فى نفسها فى النكاح حقا، ولوليها حقا، وحقها أو كد من حقه، فإنه لو أراد تزويجها كفوا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفواً فامتنع الولى أجبر، فإن اسر زوجها القاضى، فدل على تاكد حقها"()\_

( لفظ ' أ تق ' يبهاں پر دونوں کے تق کوشائل ہے، لہذا ال کا معنی بيہ وگا کہ عاقلہ بالغہ کا بھی نظام کے تق ہم مقدم کا بھی نظام کی سے اور ولی کا بھی اس پر تق ہے، اور عاقلہ بالغہ انکار کر ہے تو اس کو اس اور موکد کہ ہے، لہذا ولی اگر اس کی شادی کفویش کرنا چاہے اور والی کو اس سے انکار ہوتو شادی پر مجبور نیس کیا جائے گا، اور اگر وہ خود کفویش شادی کرنا چاہے اور ولی کو اس سے انکار ہوتو ولی محرر ہے تو قاضی اس کی شادی کرائے گا، بیاس ولی کو مجبور کیا جائے گا، اور اگر وہ اپنے انکار پر مصرر ہے تو قاضی اس کی شادی کرائے گا، بیاس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حق ولی کے تی پر مقدم ہے )۔

اک کے فقہاء حضیہ نے ولایت کی دوتشمیں کی ہیں اور نابالغہ پرولایت اجبار اور بالغہ عاقلہ پرولایت استخباب کو ثابت کیا ہے، چنانچہ علامہ ابن الہمام خفی لکھتے ہیں:

"والولاية في النكاح نوعان: ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا....."(٦)\_

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للغووي ۱۹۵۶\_

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ۱۵۹،۳

( نکاح میں ولایت دوطرح کی ہوتی ہے، ولایت استحبانی، اور وہ عاقلہ بالغہ پر ہے، خواہ ثیبہو یابا کرہ.....)۔

اور در مختار میں ہے:

"وهى نوعان: ولاية ندب على المكلفة ولو بكرا، وولاية إجبار على الصغيرة ولو ثيبا ومعتوهة" (ولآيت كي وقتم ب: ندب، يمكلفه پر باگره بو، اور اجبار، يصغيره پر باگرچه تيبه واوركم عمل بو)۔

#### ایک شبه اوراس کا از اله:

دونوں طرح کی روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو تجریاتی پہلو سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے حقوق خود عاقلہ بالغد کے ہیں اور اولیاء کوکوئی اختیار اس پر نہیں تو گھران روایات کی کیا توجیہ کی جان میں اولیاء کو قدر کی تگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور جیسا کہ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ ان کے بغیر تکام تن درست نہیں ہے، اس سے تو بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے؟ واضح رہے کہ اس سلسلہ میں این جام نے بری تفصیل سے کلام کیا ہیں تعارفوں کے درمیان تغیر کی کوشش بھی کی ہے، اور جواب بھی دیا ہے، چنا خیر آن کر یم کی ان دو آیات: "وافدا طلقتم النساء فیلغهن أجلهن فلا تعصلوهن أن ینکحن ازواجهن إذا تو اضوا بینهم بالمعروف "(۱) اور "فاذا بلغن أجلهن فلا جناح اور اجھن إذا تو اضوا بینهم بالمعروف واللہ بما تعملون حبیر"(۲) میں یہ بات کہی گئی ہے کھش دفع عاراور سامی اعتبار سے باعث نگ ہونے کی بنیاد پرعا قلہ بالغادر شیہ لیمن شور یہ عورت کوشرائے کے دیے ہوئے وی اللہ باخت کی بنیاد پرعا قلہ بالغادر شیہ لیمن شور دید عورت کوشرائے کے دیے ہوئے وی اللہ باخت کی بنیاد پرعا قلہ بالغادر شیہ لیمن شور دید عورت کوشرائے کے دیے ہوئے تو اور ذاتی حقوق کی گیاد پرعا قلہ بالغادر شیہ لیمن شور دید و عورت کوشرائے کو دیے ہوئے تو می بیات کو اور داتی حقوق کی گیاد پرعا قلہ بالغادر شیہ لیمن شور دید و عورت کوشرائے کی دیے ہوئے تعلی اور ذاتی حقوق کی گیاد پرعا قلہ بالغادر شیہ لیمن کوشرائی میات کوشرائی دی کا اولیاء کو

(ILD)

<sup>(</sup>۱) سورهٔ بقره: ۲۳۲\_

<sup>(</sup>r) مورۇيقرە: ۲۳۳٠ (r)

کوئی حیث بیں ہے، اور ندان کو بیاضیار ہے کہ آس کی مرضی کے خلاف جرواکراہ کے ذریعہ جہاں چاہیں نکاح کردیں، یاان کو اپنا نکاح مرضی کے مطابق کرنے ہے روکیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"فإن له أدلة أخرى سمعية هي المعمول عليها، وهي قوله تعالى: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" نهى الأولياء عن منعهن من نكاح من أن ينكحن إذا أريد بالنكاح العقد، هذا بعد تسليم كون الخطاب للأولياء، وإلا فقد قيل للأزواج: فإن الخطاب معهم في أول الآية: "وإذا طلقتم النساء فلا تعضلوهن" اي لا تمنعوهن حسا بعد انقضاء العدة أن يتزوجن"()\_

(جولوگ اجبار کے قائل جہیں ان کے پاس دومری بھی سائل اور فل بیس جوان کے دائل کومز بدمعتد بناتی ہیں اور وہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "فلا تعضلو ھن أن ينكحن أز واجھن "اس میں اولیاء کو عاقلہ بالغہ کے اپنے تكاح ہے رو كئے ہے منع كيا گيا ہے، جب وہ شادى كرنا چاہیں، اور بي بھی اس بات كے تليم كر لينے كے بعد كراس آيت ميں خطاب اولیاء كو كيا گيا ہے، كيوكہ شوہرول کوتو پہلی آيت ميں خاطب كياتی گيا ہے: "فلا جناح عليكم فيما فعلن النے" (جبتم عورول كوطلاق دے دوتو ان كوعدت كے بعد حى طور پر اور قيد كرك تكام خدروكو) ۔

ای طرح دونوں روایت کے تعارض سے متعلق لکھتے ہیں:

"وأما الحديث المذكور وما بمعناه من الأحاديث فمعارضة بقوله من الأحاديث فمعارضة بقوله من الأيم أحق بنفسها من وليها، رواه مسلم وأبودائود والترمذي والنسائي ومالك في المؤطا، والأيم لازوج لها بكرا كانت أوثيبا، وجه الاستدلال أنه أثبت لكل منها ومن الولى حقا في ضمن قوله "أحق"، ومعلوم أنه ليس للولى

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ١٥٠٠ـ

سوى مباشرة العقد إذا رضيت، وقد جعلها أحق منه به، فبعد هذا إما أن يجرى بين هذا الحديث وما رواه الحاكم المعارضة والترجيح، أو طريقة الجمع فعلى الأول يترجح هذا بقوة السند وعدم الاختلاف في صحته بخلاف الحديثين – فإنهما ضعيفان فحديث "لا نكاح إلا بولى" مضطرب في أسناده في وصله وانقطاعه وإرساله – قال الترمذي: هذا حديث فيه اختلاف"().

(نذکورہ حدیث اور ان کے ہم معنی روایات رسول اللہ علی کے اس ارشاد "الأیم احق بنفسها من ولیها" محارض ہیں، وجراسدلال بیہ کے لفظ ان کو" کے خمن میں ولی کے لئے ہی جی خالا تکدیدیات واضح ہے کداولیاء ولی کے لئے ہی ،حالا تکدیدیات واضح ہے کداولیاء کے لئے صرف پرتن ہے کہ جب دہ (عاقلہ) کی نکاح پرراہنی ہوتو وہ ان کا نکاح کردیں، گویا اس نے رضامندی کے بعد دی کو عقد کاحق سونیا ہے، اس تفصیل کے بعدیا تو اس حدیث اور وہ وایت جے حاکم نے کی ہے، کے درمیان معارضداور ترجیج کو باتی رفعاجائے، یا چر دونوں میں روایت جے حاکم نے کی ہے، کے درمیان معارضداور ترجیج کو باتی رفعاجائے، یا چر دونوں میں معدم اختیاف کی بنیاد پر اس کو ترجیح دی جائے گی، بخلاف اولیاء کی شرط والی دونوں حدیثوں کے، کیونکہ وہ دونوں ضعیف ہیں، حدیث "لا نکاح بالا ہوئی" کی سند میں انسال ، انقطاع اور ارسال وہ دونوں ضعیف ہیں، حدیث "لا نکاح بالا ہوئی" کی سند میں انسال ، انقطاع اور ارسال کے سلما میں اضطراب یا یاجاتا ہے، اور تر ذی کہتے ہیں کاس صدیث میں اختیاف ہے)۔

خلاصه:

ندکورہ بالاتمام تفصیلات اور نصوص، نیز تجزییہ سے بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ عاقلہ بالغہ لڑکی پراولیاء کوولایت اجبار حاصل نہیں ہے، بلکہ ولایت استخباب ہے، اور جن روایات میں اولیاء

{1<u>m</u>4}

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ١٣٠ - ٢٥٠

کی اجازت کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا گیاہ، یا اجازت کی بات کبی گئی ہے وہ استحباب کے طور پر ہے، ند کدو جوب کے بہذا کوئی شخص اگرائی کی شادی جبراً کفو، یاغیر کفو میں اپنی پند سے کر دیتا ہے اور لڑکی اے نالیت کرتی ہے تو لڑکی کو قاضی کی عدالت میں اپنا نکاح محم کے نبیاد پر کچھ افتیار ہوگا، یا نکاح کے وقت ایسا ماحول بیدا کر دیا گیا کہ شرم وحیا اور صالات کے جبر کی بنیاد پر کچھ بول نہ کو گا تو نکاح تو منعقد ہوجائے گا، البتد اسے بعدالت تاضی فنح کرانے کا اختیار ہوگا، اس طرح کا ماحول بنا کر جبراً شادی کرنے کا اولیاء کوشر کی نقط نظر سے کوئی حق صاصل نہیں ، ولی خواہ باب جی کیوں نہ ہو۔

البت الری کو چاہئے کہ اپنی پندی بابت است والدین اور اولیاء کو بتائے ، اور اگر کوئی رشتہ پند ہوتو اولیاء کو بتائے ، اور اگر کوئی رشتہ پند ہوتو اولیاء کو بتا محاملہ اخلاقی طور پر سرد کرے تا کی لاگ سمت ب ناخید ورمختار میں ہے: "یست جب سے ند دیکھیں، فقہاء نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، چنا نجید ورمختار میں ہے: "یست جب للمواۃ تفویض اموھا إلى وليها کی لا تنسب إلى الوقاحة" (عورت کے لئے بہتر بات بہت کے کہ وہ اپنا محاملہ اپنے ولی کے پروکروے تاکہ لوگ اسے بے دیائی کی طرف منسوب ند کرس)۔

# جبرى شادى

مولا ناعبدالاحدتارابوری وارانطوم تجرات

ا - عاقلہ بالغیازی نکاح میں خود مختارہ، اے کوئی بھی نکاح پر مجبور نہیں کرسکتا اور اس کی اجازت کے بغیر کئی نکاح پر مجبور نہیں ہے، غرض مید کہ اجازت کے بغیر کے اس کی طرف ہے کہ عاقلہ بالغہ جب تک خود قبول نہ کرے یا کسی کو اپنا اوکیا نہ بنائے اس وقت تک اس کا نکاح محیج نہیں ہے، اس کی در ساتے بغیر اس کے والدین کی اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

"الأيم أحق بنفسها من وليها" ("ثوبرديده محرت اپنول كے مقابله ميں اپنی ذات كى زياده حق دار ہے )۔

صدیث: "ثلاث جد هن جد و هزلهن جد" ( تین امور میں پنجیدگی ہے اور نداق کرنا محر میں پنجیدگی ہے کا در خداق کرنا ہی اور نداق کرنا بھی ہنجیدگی ہے ) کے چش نظر اگر لڑکی نے زدوکوب کے ڈرسے یا نفسیاتی دباؤ میں آ کریا پاسپورٹ ضائع کرنے کی دھمکی ہے بیچنے کے لئے رضامندی ظاہر کردی جب کدول سے اس نکاح پرداختی ٹیس ہے تو اس کا نکاح ہوجانا چاہئے۔

٢- قاضى ياشرى كوسل اس فكاح كوفنح كركية بين، الى كى دليل ايك حديث شريف ب:

{Ima}

<sup>(</sup>۱) مسلم، ابوداؤد، ترندي، نسائي بموطا-

"عن خنساء بنت خذام أن أباها زُوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله على في فكرهت ذلك فأتت رسول الله على في نكاحها" (حفرت ضاء بنت خذام انساريت وايت به كدان كوالد في ان كا تكاح كرديا اوروه ثير تيس بوانبول في الن كوالد في الن تكاح دوكرديا) اوراين ماجد كاروايت مي بي بي ان كاح الد كرد كرديا) اوراين ماجد كاروايت مي بي بي ان كاح الد كري بوت تكاح كوردكرديا) مي بي بي انتخاح أبيها" (آپ على في انتخاح كردكرديا) مي انتخاح كردام في كناء تكام كوردكرديا) والدين ماجدين،

۳- مال، ۲- پیش، لہذا برطانیہ کے ماحول میں رہنے والی اثری اور ہندوستان میں پرورش پانے دالے اللہ کے کے درمیان جو معاشرتی فرق ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس بنیاد پر اگر لؤی سے دوکوی کرے کہ میرا نگاح کفو میں نہیں ہوااور اس بنا پر جھے تفریق کاحق حاصل ہے تو اسے اس طرح کا دعوی کرنے کاحق نہیں ہوگا۔

## جبری شادی

مفتی محمد عبد الرجیم قامی جامعه خبر العلوم ،نورگل روڈ ، بھو پال

ا- ایبانکاح جائز نہیں ہے<sup>(۱)</sup>۔

۲ ولی اگر دھوکہ دے کر نکاح کردے تو حقیقت کی خبر ہونے پر عاقلہ بالغداس نکاح کورد
 کی ہے (۱)

نكاح كے سلسلے ميں عاقله بالغدكى رضامندى كے متعلق دلى كاقول معترنبين:

"ولا يقبل عليها قول وليها بالرضاء، لأنه يقر عليها بنبوت الملك للزوج، وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح" (٣) (اس عالف ال كرضامندى كي بار من اس كولى كاقول قائل تولى نبيل بي كيوكدوه اس كالراد شوير كي ليثوت ملك كا اقرار الرباب، اوراس كي بلوغ كي بعداس ك خلاف اس كا اقرار صحيح نبيل بي -

۳- زوج اور زوجہ کے درمیان کفاءت ثابت نہ ہونے کی وجہ سے بالغ لڑکی کوتفریق

## كراني كاحق حاصل رهجاك-

- (۱) فآدی عالمگیری ار ۲۸۸۔ (۲) فآدی عالمگیری ار ۲۸۸۔
- (m) فآوي عالمگيري ار ۲۸۹\_
- (۳) فاوي عامليري الزمم-

{1<del>1"1</del>}

"لو شوطت الكفاء ة بقى حقها (شامى) تعتبر الكفاء ة للزوم النكاح اى على ظاهر الرواية ولصحته على رواية الحسن المحتارة للفتوى" (اگر كفاءت كاشرط لكائي گن تو عورت كاش باتى ركا (شامى) كفاءت كاشترار بوگا بازم فكات كائي على روايت كمطابق جونتوى كلے مين طابر الروايد كے مطابق جونتوى كلے مختار ہے )۔

بالغ لؤكى كوتفريق كاحق حاصل رب كا-

۷ - زن وشوئی کے تعلقات لڑکی کومجبور کر کے قائم کتے ہیں تو نکاح کورد کرنے کا باللہ لڑکی کا قول معتبر ہوگا (۲)۔

 ۵ تاضی یا شرق کونسل کو عاقلہ بالغہ کا قول قتم کے ساتھ معتبر مان کر تکاح فتح کرنے کا افتیار ہے۔

<sup>(</sup>۱) شامی ۱۲۸۳ س

<sup>(</sup>r) شامی ۱۳۰۳ر ۳۰۳

# جبری نکاح کی شرعی حیثیت

مولانامحد الوبكر قاتمي شکر بورمجرواره ، در بیمنگه

### ۱- بحالت اكراه نكاح كي اجازت كاشرع حكم:

اس صورت میں اس کا نکاح شرعاً منعقد ونا فذ ہوجائے گا۔

"وإن أكره على النكاح جاز العقد"<sup>(۱)</sup>(اگر *نكاح بر مجور كيا گيا ل*وع*قد* نافذمانا جائے گا)۔

اس طرح فقادی ہندیہ میں ہے:

"وإذا أكرهت المرأة على النكاح ففعلت فإنه يجوز العقد ولا ضمان على المكوه"(٢) (جب كى عورت كو نكاح يرمجور كيا كيا اوراس في نكاح كرليا توعقد جائز ہو گیااور مجبور کرنے والے ریکسی بھی حال میں تا وان نہیں ہے )۔

کون نہیں جانتا کہ ذہب اسلام کوقبول کرنے کے لئے اِ کراہ جائز نہیں ہے، جبیبا کہ ارشاد خداوندی ہے:"لا إیحواہ فی الدین" (۳) تاہم حالت اکراہ کے اسلام کوبھی حضرات

{ | [ ]

الجوهرة النيرة ،الجزءا الأني من المجلد الثاني رص • ١٣-(i) فناوى عالمكيرى الرمهوس

<sup>(</sup>r)

سورۇلقرەر ٢٥٦\_ (m)

فقہاء نے معتبر مانا ہے "۔

بحالت إ کراہ اسلام قبول کرنے ہی کی طرح بحالت اکراہ نگاح کے اذن کو سجھنا چاہئے -ایک حدیث نبوی میں صاف صراحت موجود ہے:

"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة" ( أ ثين يزي بالقصداور پختگ كساته مول يا نداق كساته مول أثير بالقصدى ما تاجائى الكاح، دار جعت ) -طلاق اور دجت ) -

اس حدیث پاک سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نکاح وطلاق اور رجعت کے محاملہ کو فدہ ہوتا ہے کہ نکاح وطلاق اور رجعت کے محاملہ کو فدہ ہانا ہے، کیونکہ نکاح کا انعقاد ایجاب وقبول سے ہوتا ہے، میں گاتگلم زبان سے کیا جاتا ہے، اس لئے زبانی اذن کے سبب جبری نکاح بھی شرعامعتر تسلیم کیا جائے گا۔۔
نکاح بھی شرعامعتر تسلیم کیا جائے گا۔۔

#### ٢- بحالت اكراه نكاح كى زبانى وتحريرى اجازت كاحكم:

اگرزبانی اجازت کے بجائے زبردتی اس سے تحریر کھوا کر دستخط کر والیا گیا، اور بحالت اکراہ بی تحریر کا جازت نامہ حاصل کیا گیا گرزبان سے اس نے پچھیٹیں کہا تو شرعا حالت اکراہ کی اس تحریر کو حقیقی اذن ورضانہیں مانا جائے گا اور اس حالت میں کیا ہوا نکاح شرعاً معتبر نہ ہوگا (\*\*)۔
ہوگا (\*\*)۔

<sup>(</sup>۱) الجوہرة النير ق، كتاب الأكراه ١٣٠٠ - ١٣٠

<sup>(</sup>۲) ابوداؤدار ۲۹۸ ماین ماجه ار ۱۳۸۸ مشکا و ۲ ر ۲۸۳ تر ندی ار ۱۳۲ مثر ح معانی الآ ثار ۲ ر ۵۷ ـ

<sup>(</sup>٣) الموسوعة القعبيد ٢٢/ ٢٣٠\_

<sup>(</sup>٣) ردالحتار ۲ر ۱۵۷ ، فآدی خانه یکی بامش البند به ار ۷۲ م، قواعد الفقه ، قاعد ور ۲۵۵ م ص ۱۰ د

۲- عورت کے ولی کے غیر کفومرد سے بحالت اکراہ شادی کردینے کے دعوی کی بنیاد پرفتخ نکاح کی شرعی حیثیت:

ین پوٹ اللہ کے اللہ ورش پانے والی لاکی کی ہندوستان میں پرورش پانے والے اگر برطانیہ کے ماحول میں رہنے والے لائے کے حرز رہائش، لائے سے دباؤ ڈال کر شادی کر دی جائے پھر شادی کے بعد دونوں ملک کے طرز رہائش، طور وطریق، معاشرت ومزائ اور زبان کے فرق کے سیب لائی شوہرکوا پنے لئے ہجرڈ پاکر قاضی کی عدالت میں یاشر کی پنچائت میں فٹح فکاح کامطالبہ کر ہے تو شرعاً عورت کا میہ مطالبہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرات فقہاء نے فدگورہ امور میں گفاءت کا اعتبار نہیں کیا ہے، البت اگر واقعتہ شوہر غیر گفوہو، مثلاً فاس ہو، فقیر ہو، بالکل ہی اوئی پیشہ دالا ہو، یا نہیں اعتبار سے بے جوڑ ہوتو عورت کو فٹح فرد کے مطالبہ کاحق ہوگا، اور قاضی ان صورتوں میں فکاح فٹح کر دے گا، چنا نچہ فردی عائمیں کیا ہے:

٧- بحالت اكراه بے جوڑ شوہر سے شادى ہونے كى صورت ميں عورت كو تق تفريق حاصل ہونے ميں تفصيل:

اگر جبری شادی ہونے کے بعد عورت نے خودکوشو ہر کے حوالہ کر دیا ، یاشو ہر سے اس نے مہری رقم کامطالبہ کر دیاتو بیشرعاً رضامندی ہے، اور اس رضامندی کے بعد عورت کومہر سمی

{1ED}

<sup>(</sup>۱) فآوی ہند یہ ار ۹۷ سور

ملے گا اور اسے شرعاً نتنح نکاح کے مطالبہ کاحق حاصل نہ ہوگا، چنانچے'' السراج الوہاج'' کے حوالہ سے قبادی عالمگیری میں ہے:

"إذا مكنت الزوج بعد ما زوّجها الولى فهو رضا وكذا لوطالبت بصداقها بعد العلم فهو رضا" (أ جبورت نے ول ك شادى كرادين ك بعدا پنا اوپرشو بركوقدرت و دى اى طرح نكاح كام ك بعد كورت نے شوہر سے مهر كا مطالبہ كرديا تويشر عارضا مندى ہے ) ـ

ہاں اگر عورت نے بخو ٹی شو ہر کو اپنے اوپر قدرت نہ دی ہو بلکہ شوہر نے زبر دئی اس سے دلمی کر لی ہوتو عورت کے لئے ننخ نکاح کے مطالبہ کاحق باقی رہے گا<sup>(۲)</sup>۔

ای طرح زوجین میں زن وشوئی کے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تب بھی عورت کوشو ہر کے غیر کفو ہونے کے صورت میں فٹخ نکاح کے مطالبہ کا حق حاصل ہوگا ، اور وخول سے پہلے نکاح فٹخ ہونے کی صورت میں عورت کوم ہی رقم میں سے پچوٹیس ملے گا ( ''')۔

اورا گرعورت کے اولیاء نے کی عورت کا نگاح مہرشل پر کفوم دے زبردی کر دیا ہوتو ایس صورت میں عورت کو ہرگز مرکز فنخ نکاح کے مطالبہ کا حق حاصل ننہ ہوگا۔

"وإذا أكرهت الموأة على أن تزوج نفسها عن كفء بمهر المثل ثم ذال الإكراه فلا خيار لها"(") (جب ورت كوم شل يركفوت شادى كرني برجوركيا كياتو الداكراه ك بعد ورت كونيار شخ عاصل شهوكا .

<sup>(</sup>۱) فأوى بنديه ار ۲۸۷\_

<sup>(</sup>٢) والدبالا

<sup>(</sup>m) حوالهالا\_

<sup>(</sup>٣) حواله بالا

۵- بحالت اکراہ منعقد ہونے والی شادی کا اگر قاضی کوعلم ہوجائے تو وہ کا کرے؟

محض جروا کراہ کی بنیاد پر قاضی نکاح کوفتے نہیں کرسکتا، ہاں اگر ولی نے غیر کفومرد سے
اور مہر شل سے کم پر بحالت اکراہ ہے جوڑ نکاح کر دیا ہواور نکاح کے بعد برضاور غبت میاں بیوی
کے تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں یا تعلقات قائم ہوگے ہوں گر مورت نے خوثی سے شوہر کواسپ
او پر قدرت نددی ہو بلکہ مرد نے زبردتی ولی کی ہوتو ان صورتوں میں قاضی یا شر کی کونس عورت
کے فتح نکاح کے مطالبہ کے بعد نکاح کوفتح کرسکتا ہے، ورنیزیس، اور عورت کوفتح نکاح کے مطالبہ کا
حق بجر کی ولاوت سے پہلے تک رےگا ا

<sup>(</sup>١) الموسوعة الظهيد ١٣٣٠ ٢٨٣\_

#### جبرى شادى

مولا نامحمدا قبال قائمی مدرسداسلامیه شکر پورنجرواره در بهنگه

### عا قله بالغهار كى كا نكاح:

شریعت میں عقل اور بلوغ پرادگام بصلیہ اور فرعیہ کا مدار ہے، جب تک یہ دونوں پیزیں انسان میں موجود نہ ہوں وہ ادکام کا مکلف نہیں ہوتا، ای لئے بچہ اور مجنون غیر مکلف ہیں، اور جب آ دمی عاقل، بالغ ہوجائے تو وہ ادکام شرع کا مکلف ہوجا تا ہے، مرد ہویا عورت، اور جب آ دمی عاقل، بالغ ہوجائے تو وہ ادکام شرع پڑل کرنے کی صورت میں ثواب کا اور کمل نہ کرنے کی صورت میں ثواب کا اور کمل نہ کرنے کی صورت میں غذاب کا حتی ہوتا ہے، اور جب مجبور محض نہیں ہے تو اس کوکی کام پرمجبور کا اور اس کی کہ در ان کے طاف ہے، ارشاد خداوندی ہے:
کرنا اور اس پرد باوڈ النایاز دو کوب کرنا شریعت کے مزان کے طاف ہے، ارشاد خداوندی ہے:
"بانا ہدیناہ المسبیل ہما شاکر او ہما تکفور دا" (۱)

( ہم نے انسان کوراستہ بتادیا،اب اس کوافتیار ہے کہ وہ شکر گذار ہے بیاناشکرا)۔ لیکن اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پاکل آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، اور جیسی چاہے زندگی گذارے بلکہ اس کو ایک قانون دیا گیاہے، اس قانون میں شادی اور نکاح ہے،

<sup>(</sup>۱) سورؤةوو:٣.

شادی اور نکاح کے جواصول وضوابط ہیں ان کا مقصد ہیہ کہ زوجین کے مامین تو اُفق ، ہم آجگی اور مؤدّت ومحبت تاحیات برقر ارر ہے، ای مقصد کے پیش نظر جہاں عورت کو جب وہ عاقلہ بالغہ ہوجائے اپنے اختیار اور رضا ورخبت سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کے پند کردہ شوہر سے نکاح کوشریعت نے نافذ مانا ہے:

"وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها وإن لم يعقد عليها ولى"(1) -

( آزاد عا قلہ بالغہ کا فکاح اس کی رضامندی سے منعقد ہوجا تا ہے،اگر چہ ولی نے عقد نہ کراہا ہو )۔

> اورادلیاء پر پابندی لگادی ہے کہ وہ اس کونکا س پر مجبور شکریں: "و لا یعجوز للولمی إجبار البکر البالغة علی النکاح" ( ) ۔ ( بالذیا کر وائر کی کونکا سی پر مجبور کرنا و لی کے لئے جائز نمیں ہے )۔

و ہیں عورت پریہ پابندی بھی لگادی ہے کہ وہ اپنی شادی غیر کفو میں نہ کرے ، اگر کرلیتی ہے ق<sup>ح</sup>ن بن زیاد کے قول کے مطابق فکاح درست نہیں ہو گا اور جمہور کے قول کے مطابق فکاح لازم نہیں ہو گا اور ادلیا وکو اختیار ہے کہ دو قاضی شریعت سے فکاح کو ختم کر والے۔

'' عدم کفاءت کے وقت ولی کے لئے نکاح فیخ کرانا جائز ہے، اور یہ بنی ہے ظاہر الروایة پر کہ عقد میچ ہے اور ولی کوئل اعتراض حاصل ہے، اور حضرت حسنؓ کی روایت کے مطابق عقد میچ نہیں ہے، اور پہی قول فتوی کے لئے پہندید وہے''(۳)۔

اورعورت چونکہ ناقص انعقل ہوتی ہے وہ نکاح کے نشیب وفراز اوراس کے مصالح سے

<sup>(</sup>۱) الهداية ١٠ ١٣ سـ

<sup>(</sup>r) الهدار ۲ر۱۳۳ س

<sup>(</sup>۳) روانحار ۱۳۸۳ (۳)

والق نہیں ہوتی، اس لئے عورت کے لئے ما قلہ بالغہ ہونے کے باوجود مستحب یہی قرار دیا گیا ہے کہ دہ خودے اپنا لگاح نہ کرے بلکہ نگاح کے معاملہ کو ولی کے بیر دکردے:

"يستحب للمرأة تفويض أموها إلى وليها كيلاتنسب إلى الوقاحة" (1) (عورت كے لئے متحب يہ ہے كدوہ اپنے معاملہ كواپنے ولى كرير وكروے تا كداس كى طرف بے حيائي منموب ندہو)۔

''لیس للولمی الا مباشرة العقد إذا رضیت''<sup>(۲)</sup> (ولی کوحق نبیس بے مگر عقد کوانجام دینا جب کدوه راضی ہو )\_

<sup>(</sup>I) נפולטור אירוד m

<sup>(</sup>۲) روالحتار ۲ر ۳۲۲\_

ادراگر دلی نے لڑکی کوڈرا دھمکا کریا زدوکوب کر کے یا نفسیاتی دباؤ میں لا کریا غیرمککی لرک کو پاسپورٹ ضائع کردینے کی تخت دھمکی دے کراس سے نکاح کے لئے ہاں کہلوالیا جب کہ ول سے وہ اس پر راضی نبیں ہے اور اس کا نکاح کر ادیا توبین کاح شرعاً ورست ہے:

"وإذا أكرهت المرأة على النكاح ففعلت فإنه يجوز العقد" (' )\_ (جب عورت کو فکاح پر مجور کیا گیااوراس نے کرلیا تو بلاشبه عقد درست ہے)۔

اور بیصورت رضامندی میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ لڑکی اس نکاح سے راضی نہیں ہ،اس نے تو ولی کے دباؤ میں آ کرنگاح کی اجازت دی ہے۔رضامندی کے لئے تو ضروری ہے کہ وہ خوش ہوکر قبول کرے، دباؤ میں آ کرنہیں، چنانچہ مفتی عمیم الاحسان صاحب مجددی ''التعريفات الفقهيه''ميں رضاكي تعريف ان لفظوں ميں كرتے ہيں:

"الرضاء الاختيار والقبول.....وهو اسم من رضي ضد سخط"<sup>(٢)</sup>. (رضا کے معنی پیند کرنا اور قبول کرنا .....اور بیرضی کااسم ہے جو بخط بمعنی ناراضگی کی ضد

ہاں پہ جبر واکراہ ہے، کیونکہاس کو دھمکی دے کر ہاں کہنے پرمجبور کیا جار ہاہے،اورا کراہ کامفہوم بھی بہی ہے کہ کسی شخص کو بغیراس کی رضامندی کے دھمکی دے کر کسی کام پرمجبور کیا جائے۔

"الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالاخافة"<sup>(٣)</sup>ـ

(اکراہ کی شخص کوناحق بغیراس کی رضائے ڈراکر کئی ہم کے کرنے پرمجبور کرناہے)۔ الفتاوي البنديه ارسموم · (1)

- (r)
- التعريفات الفقهيه رص ١٠٠٨\_
- التعريفات الفقبه رص ١٨٨\_\_ (m)

[101]

اور جب ای پراگراه کی تعریف صادق آتی ہے تو پھر رضا کی تعریف صادق نہیں آئکی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسا کہ لفظ دون د ضاہ ولالت کر رہاہے۔

رضااوراذن کی حقیقت اورلڑ کی سے زبر دئی دستخط کرانا:

فقہاء کرام نے عاقلہ بالغائز کی کے جواز ٹکاح کے لئے اوْن کو لازم قرار دیا ہے، رضااورخوشی کوئیس، فرآ دی ہند بیٹس ہے:

"لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكراً كانت أو ثيباً فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها" (1)\_\_

( کمی شخص کا نکاح بالغه عاقله پر بغیراس کی اجازت کے نافذ نہیں ہوگا ،خواہ باپ ہو یا دشاہ بازی کواری ہویا بیاہی ، پس اگرایسا کیا تولز کی کی اجازت پر موقوف ہوگا ) \_

اوراؤن کی حقیقت کسی شی کونافذیا جائز قرار دینے کی اطلاع اور رخصت دیناہے، ''کتجم الوسیط''میں ہے:

"الإذن الإعلام بإجازة الشي والرخصة فيه"(٢)\_

(اذن کسی چیز کوجائز قرار دیئے ہے باخبر کرنااور اجازت دیناہے)۔

اوررضا کی حقیقت ہے کی چیز کو پہند کرنا، دل سے قبول کرنا، اوراس کی ضد نارانسکی آتی ہے (۲۳)۔

اوران دونوں کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، بھی صرف اذن پایا جائے گا، رضانہیں جیسے زبان سے کئ شخص کو اپنا کوئی سامان لینے کی اجازت دینا اور دل سے اس پر

(10r)

<sup>(</sup>۱) البندية ار ۲۸۷\_

<sup>(</sup>۲) معجم الوسيط الر ۱۲\_

<sup>(</sup>٣) التعريفات الفقهية رص ٨٠٠ م

ناپىندىدى كااظهاركرنا اور كېمى رضامندى پائى جائے گى، اذن نيس جيسے دل ئے كى شخص كوكوئى سالىن دينے كے لئے تيار اور آماده رہنا ليكن نه صراحناً اجازت دينا اور نه دلالة اور كهى دونوں پائے جائيں گے جيسے بخوشی اجازت دينا، چراذن كى دونسميں بيں: ايك صراحة اجازت دينا دوسرے دلالة اجازت دينا جيسے كنوارى لاكى كى خاموشى بوقت اجازت دلالة اذن ہے۔
دينا دوسرے دلالة اجازت دينا چيسے كنوارى لاكى كى خاموشى بوقت اجازت دلالة اذن ہے۔
دينا دوسرے دلالة اجازت دينا جيسے كوارى لاكى كى خاموشى بوقت اجازت دلالة ادان ہے۔
دينا دوسرے دلالة اجازت دينا جيسے كوارى لاكى كى خاموشى بوقت اجازت دلالة ادان ہے۔

(اگر دنی نے کنواری بالغیار کی سے اجازت لی اوروہ چپ رہی توبیاس کی جانب سے اجازت ہے)۔

زیر بحث مسئلہ میں جب لڑکی نے ہاں کہد دیا تو کیے اس کامغہوم بیلیا جائے کہ اس نے اجازت نہیں دی ہے، اگر چدولالۃ لڑکی کی اجازت نہیں ہے اجازت دی ہے ادروہ بھی زبان سے دی ہے، اگر چدولالۃ لڑکی کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور فقہاء اصلیتین کے زو کیے صریحی کے مقابلہ میں ولالت کا کوئی اعتبار نہیں بتو اعد الفقہ میں ہے:

"لا عبرة بالدلالة في مقابلة الصريع" (")\_ (صريح كـ مقابله من ولالت كاكوني اعتبارتين)\_

دوسری جگہہ:

"يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها" (٣)

لبذاز بردی ہاں کہلوالینااؤن صریحی ہے اور دستخط کرالینا نداؤن صریحی ہے نہ کہنائی، اس لئے پہلی صورت میں نکاح کا افتقاد ہوجائے گا، دوسری صورت میں نیس ۔

{10<u>m</u>}

<sup>(</sup>۱) البندية ار ۲۸۵\_

 <sup>(</sup>۲) تواعد الفقه (تاعده ۲۵۵) مفتى عميم الأحسان صاحب رص ۱۰۷۔

<sup>(</sup>٣) قواعدالفقه (قاعده۴۰۸)رص اسما\_

# لڑی کی طرف سے عدم کفاءت کا دعوی:

برطانیہ کے ماحل میں رہنے والی اڑکی اور ہندوستان میں پرورش پانے والے اڑکے کے درسیان اگر چسعاشرتی فرق ہے کیکن اس کا پیشل شہیں ہے کی دوفوں ایک وور سے کے لفو نہیں ہوسکتے کفو کے لئے شریعت نے جن چیزوں میں برابری کومعتبر مانا ہے، دو حریت، اسلام، نسب، دیانت وتقوی، مالداری اور صنعت و حرفت ہیں، قاوی ہندیہ ہیں ہے:

"الكفاء ة تعتبر في أشياء، منها النسب ومنها الإسلام ومنها الحرية ومنها الكفاء ة في المال ومنها الديانة ومنها الحرفة" ()\_

کناء ت چند چیزول میں معتبر ہے، نسب میں، اسلام میں، آ زادی میں، مال میں، دیانت میں ادر بیشیرمیں )۔

اور کچی فقیماء نے عقل، خاندانی و جاہت اور عیوب سے پاک ہونے کو بھی امور کفاءت میں شار کیا ہے لیکن اصحاب متون نے ان سب کو معتبر نہیں مانا ہے اور صرف امور بالا ہی کوذکر کیا (۲)۔ ہے ۔

اب اگر والدین یا دیگر اولیاء نے لڑکی کا ٹکان ایسے لڑک سے کرایا ہے جس میں کفاء ت کے مذکورہ بالا امور موجود ہیں اور لڑکا لڑکی کے جوڑ اور میل کا ہے تو الیمی صورت میں لڑکی کو بیہ دعوی کرنے کا تق نہیں ہے کہ جس شخص سے میری شادی کی جارتی ہے وہ میر اکفونہیں ہے، فناوی ہند پیلی ہے:

"وإذا أكرهت المرأة على أن تزوج نفسها من كفء بمهر المثل ثم زال الإكراه فلاخيار لها" (<sup>m)</sup>\_

<sup>(</sup>۱) البندسة ار ۲۹۱،۲۹۰ كزالد قائق على بامش البحرالرائق سر ۱۳۹ س

<sup>(</sup>r) البحرالرائق سرسهما\_

<sup>(</sup>۳) عالمگیری ار ۲۹۴<sub>س</sub>

جب عورت کواس پرمجبور کیا جائے کہ وہ اپنی شادی کفوے مہرمشل میں کر لے پھر جر ختم ہو جائے تو عورت کے لئے کو کی اختیار ٹیمیں ہوگا)۔

اورا گراؤ کالؤی کا کفوتیس ہے توالی صورت میں لؤی عدم کفاءت کا دعوی کر کے نکاح فنح کرائلتی ہے یانبیں؟ تواس کا جواب موقوف ہے اس پر کد کفاءت عورت کاحق ہے یا ولی کا یا دونوں کا ہو فقہاء کی عبارتیں اس بابت مختلف ہیں،صاحب در مختار کھتے ہیں:

"والكفاء ة هي حق الولي لاحقها فلونكحت رجلا ولم تعلم حاله فإذا هو عبد لاخيار لها بل للأولياء" (١) \_

( کفاءت ولی کاحق ہے،عورت کانبیں،لہذ ااگرعورت نے کم شخص ہے نکار کیااور اس کا حال نہ جان سکی کچرا جا تک معلوم ہوا کہ وہ غلام ہے تو عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ اولیاء کو ہے )۔

اس قول کے اعتبار ہے جب کفاءت عورت کا حق ہے ہی نہیں تو پھراس کو ولی کے خلاف عدم کفاءت کا دعوی نہیں تو چھراس کو ولی کے خلاف عدم کفاءت کا دعوی کرنے کا حق بھی نہیں ہوگا، اور جب حق دعوی نہیں تو حق تفریق کہاں سے حاصل ہوگا، لیکن علامہ ابن عابدین شامی کی رائے میہ ہے کہ کفاءت عورت اور ولی دونوں کا حق ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ولی صغیرہ کا ذکاح غیر کفو سے کردیتو بید درست نہیں ہے (۲)۔

اور بی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے کہ کفاءت دونوں کا حق ہے ، اس لئے کہ لئے کہ افریکی بات ہے اس لئے کہ لئے کہ افریکی غیر کفوہونا جس طرح والدین اور خاندان والے کے لئے شرم و عار کی بات ہے اس سے کہیں زیادہ لڑک کے لئے لئے لئے کا کفوہونا معتبر گردانا ہے، نہ کہلا کے لئے لڑکی کا کفوہونا ، اور جب کفوعورت کا بھی حق ہے تو غیر کفوسے معتبر گردانا ہے، نہ کہلا کے لئے لڑکی کا کفوہونا ، اور جب کفوعورت کا بھی حق ہے تو غیر کفوسے

<sup>(</sup>۱) در مخار علی بامش ردا که ار ۲ م ۳۳-

<sup>(</sup>r) נפולטנדור אישים.

شادی کرنے کی صورت میں لڑ کی کو یہ دعوی کرنے کا حق ہے کہ میری جس خفص سے شادی کی گئ ہے دہ میر اکفونییں ہے، اس لئے بر بنائے کفاءت مجھے حق تفریق حاصل ہے <sup>(۱)</sup>۔ جبری شادی کے بعدزن وشو کی تعلقات :

اس طرح جری شادی کے بعد اگر میاں میوی پیس زن وشوئی تعلقات قائم ہوجاتے بیں اورلؤ کی نے برضاء درغبت لڑکوا ہے او پر قدرت دی ہے تو بیرضامندی شار کی جائے گی، اس لئے کہ بخوشی اپنے او پر قدرت و بنا عقد کو جائز قرار دینا ہے۔ای طرح اگرلؤ کی شادی کے بعد لؤ کے سے مہر کا مطالبہ کر ہے وہ بھی رضامندی ہے۔عالمگیری ہیں ہے:

"وكذا إذامكنت الزوج من نفسها بعد مازوّجها الولي فهو رضا وكذا لو طالبت بصداقها بعد العلم فهو رضا كذا في السراج الوهاج"<sup>(r)</sup>\_ (اك*طرح جب وهثو بركوا*نخ او*پرقدرت دے دے بعداں كـ كـ د*ل نے اس كى

رون کرن گھی تو بیدر شامندی ہے، ای طرح اگروہ شادی کے علم کے بعد اپنے مہر کا مطالبہ کرے تو یہ بھی رضا ہے)۔

اوراس صورت میں لڑکی کوحق تفریق حاصل نہیں ہوگا اگر چیلڑ کا غیر کفوہو۔

"وإن دخل بها طائعة يلزمه المسمى ولا يزاد عليه ويكون هذا رضا منها بالنكاح لأن تمكينها من نفسها إجازة للعقد كقولها: رضيت ويسقط الخياران الثابتان لها: التفريق لعدم الكفاءة وإتمام مهر المثل" (<sup>(r)</sup>\_

(اوراگراس نے عورت سے رضامندی کے ساتھ دخول کیا تو شوہر پر مہممی لازم ہوگا، اس پراضافہ نبیس کیا جائے گا اور بیٹورت کی جانب سے نکاح پر دضامندی ہوگی، اس لئے کہ

<sup>(</sup>۱) الفتاوى البندية ار ۲۹۴\_

<sup>(</sup>۲) الفتادي الهندية ار ۲۸۵\_

<sup>(</sup>٣) الفتادي الهنديية (٣٧ <sub>ـ ٢٩</sub>٣ ـ

عورت کا پنے او پر قدرت دینا عقد کو جائز قرار دینا ہے جیسے سے کہنا کہ میں راضی ہوں اور دو دونوں اختیار ساتظ ہوجا نمیں گے جوعورت کے لئے ثابت تھے آنفریق بربنائے عدم کفاءت اور مہرمش کی سمبیل )۔

اورا گرائز کی نے بخوشی وطی کی اجازت نہیں دی اور اس نے اس سے زبر دئی وطی کر لی تو پیرضا مندی شارنہیں ہوگی اور لڑکی کوئی تفریق حاصل ہوگا۔

"فإن دخل بها إن كانت مكرهة لزمه مهر المثل، وحق الاعتراض لعدم الكفاء ة باق" (1)\_\_

(اگراس نے اس سے دخول کیا تو اگر زبردتی کیا ہوتو شوہر پر مہرشل لازم ہوجائے گا اور بر بنائے عدم کفاءت تی اعتراض باقی رہے گا)۔

ای طرح اگرزن وشوئی تعلقات ذوجین کے مابین قائم نبیں ہوئے ہیں تو عورت کوعدم کفاءت یا مہر کے مہرشل سے کم ہونے کی بنا پرحق تفریق حاصل ہے، وہ حیا ہے تو قاضی یا شرعی کوسل کو نکاح کوفٹخ کرنے کی درخواست دیے تتے ہے جیسا کہ او پرآ چکاہے (۲)۔

اگرقاضی یاشر کی کونس نکاح ننج کرد ہے تو شوہر پر نہ مہرشل لازم ہوگا اور نہ مہر سمی ،اس لئے کہ تفریق عورت کی جانب ہے آئی ہے اور وہ بھی دخول ہے پہلے ہے۔

"ولو فرق بينهما قبل الدخول لايلزمه شي كذا في السراج الوهاج"<sup>(٣)</sup>-

(اورا گردونوں میں دخول ہے پہلے تفریق ہوگئ تو شوہر پر پچیز بھی لا زم نہیں ہوگا)۔ بیتمام تنصیلات اس وقت میں جبکہ شوہرلز کی کا کفونہ ہو، اورا گر کفو ہے اور مہر مہر شل \_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) البندية ار ۲۹۳\_

<sup>(</sup>۲) الحيط بحواله الفتادي البندية ار ۲۹۳ \_

<sup>(</sup>m) البندية ارسم و-

ے یا مہر پراس کوکو کی اعتراض نہیں ہے تو پھرلڑ کی کوئی تفریق حاصل نہیں ہے نہ دخول ہے پہلے نہ دخول کے بعد <sup>(۱)</sup>۔

# قاضى شريعت ياشرى كونسل كا نكاح كوفنخ كرنا:

قاضی یا شرق کونسل اس نکات کوشن جبر واکراه کی بنیاد پرفتح نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جبر
واکراه اسباب شخ میں ہے نہیں ہے، ہال لڑکا لڑی کے میل اور جوڑ کا نہ ہواور دونوں کے درمیان
شرق اعتبار سے برابری نہ پائی جاتی ہو یا مجر مہر شل ہے کم ہواور دونوں میں برضاء ورغبت زن
وشوئی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تو الی صورت میں اگر لڑی شخ نکاح کا وجوی کرتی ہے تو پھر
قاضی یا شرق کونسل فریقین کے بیانات اور شہاوت کے بعد دلاک کی بنیاد پرنکاح کوفٹ کر سکتے ہیں
اور اگر دونوں میں برابری پائی جاتی ہواور مہر پرلڑی کوکوئی اعتراض نہ ہوتو پھر جبر واکراہ کے باوجود
ال کوفٹ نکاح کا اختیار ٹیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) • حوالدسابق۔

# جری شادی

مفتی عبدالرحیم دارالعلوم مصطفوی ، محلّه تو حید کنج ، باره موله کشمیر

#### ا - عا قله بالغه آزاد عورت كے اختيارات اور حدود فقهاء كي نظريس:

بالذ، عقل منداور آزاد مورت کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر درست ہوجاتا ہے، خواہ وہ کنواری ہویا غیر کنواری (بیوہ، مطلقہ وغیرہ) بیامام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کا مشہور ند بہب ہے، اور امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ ایسی مورت کا نکاح بغیرولی کے درست نہیں، امام مجرد کے نزد یک دلی اجازت پرموقوف ہے (۱)۔

یہاں جومونف امام محرکا بیان ہوا ہے بعد میں انہوں نے اس رائے ہے رجوع فر ماکر وہی قول اختیار کرلیا تھا جواد پر حضرات شخین کا بیان ہوا ہے جیسا کہ خود صاحب ہوا یہ نے اس کی تصریح فرمادی ہے، نیز ہوا مید میں تا آگے چل کر (۱۸۲۳) پر "وقلہ صبح ذلک" ہے اس رجوع کی مزید تا تکیہ ہوتی ہے۔

امام ما لک اورامام شافعی کزویک ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح ہی درست نہیں (صاحب بدایة المجتبد علامداین رشد الحفید مالکیؓ نے '' بدایة المجتبد'' بین اس موضوع پر

<sup>(</sup>۱) بدایه ۱۲ ۲۹۳، ۲۹۳

تفصیل سے کلام کیا ہے اور فریقین کے دلاکل نقل کرنے کے بعد مالکی ہونے کے باوجود انہوں نے دینیہ کے مسلک کی کھل کرتا ئید کی ہے اور فریق مخالف کی پیش کردہ تمام آیات وروایات کوان کے دع ہے کئے ناکانی قرار دیا ہے۔

پورى بحث كے بعدوہ يول تبحره كرتے ہيں:

اس کے بعد صاحب ہدایی فرماتے ہیں: ظاہر دوایت میں ہے کہ ولی کواس صورت میں اعتراض (اور شخ نکاح) کا حق ہوگا جبکہ بالغہ عا قلہ عورت غیر کفو میں نکاح کر لے اور امام ابوطنیقہ وابو یوسف ؒ کے زو دیک غیر کفو میں نکاح ہونے کی صورت میں متعدد وجوہات کی بنا پر قاضی شرقی کے پاس اعتراض ووجوات کی بنا پر قاضی شرقی کے پاس اعتراض ووجوات کی بنا پر قاضی الصاف کے نقاضوں کو پورا کرے ووجوات شخ بیش نہیں کر کھتے اور اگر پیش کر بھی ویں تو قاضی الصاف کے نقاضوں کو پورا کرے اس کی کوئی حالت نہیں۔

ای وجہ سے اب فتو ی میہ ہے کہ ہے جوڑ نکاح منعقد ہی نہ ہوگا، چنا نچے فقہ حفٰی کی مستند کتاب'' جُمِجُ الانہ بڑس فٹا وی قاضی خال ؒ سے بیٹو کی فٹل کیا گیا ہے:

"نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي وله الاعتراض في غيرالكفوء وروى

الحسن عن الإمام عدم جوازه وعليه الفيتوى "، كرمصنف خود قرمات بي: "وهذا أصح وأحوط والمختار للفتوى في زماننا" ()

#### ٢- عا قله، بالغه أزادار كى كا نكاح جرأ كرنانا جائز ب:

الف."ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح(إلى قوله)ولنا أنها حرة فلا يكون للغير عليه ولاية الاجبار والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب" (٢)\_\_

( کواری بالغ لڑکی کے ولی کوشرعا اس کی اجازت نہیں ہے کہ دواس کی مرضی کے خلاف اس کا اخارت نہیں ہے کہ دواس کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح کر ہے، کیونکہ بید بالغہ ہے، آزاد ہے، شرعاً مکلّف ہے اور بالغ ہوجانے کی وجہ سے فہم کا دہ تصوراور کی جمن کی وجہ سے اولیاء کواس پرولا بہت اجبار اور بالا دی حاصل تھی اب باقی نہیں رہی جمن کا اجب در کلّف بن چکی ہے اب ذات کی کو بھی اس پر جبر کرنے کا اضیار نہیں ہے کہ اب برجبر کرنے کا اضیار نہیں ہے کہ

"(قوله وهو المسنة) بان يقول له قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك فسكتت وإن زوجها بغيراستثمار فقد اخطأ السنة وتوقف على رضاها. بحر عن المحيط واستحسن الرحمتي ما ذكره الشافعية من أن السنة في الا ستنذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك أولى، لأنها تطلع على مالا يطلع عليه غيرها" "\_\_

(ادرسنت بيب كدفكاح مع قبل والحابالغارك ب با قاعده مثوره كرب ادراس

<sup>(</sup>۱) مجمع الأنبرار ۱۳۳۳

<sup>(</sup>۲) البداء ۲۹۳/ (۲)

<sup>(</sup>۳) شامی ۲۹۹،۲۹۸ طبع نعمانیه

اجازت لے مثلاً فلال شخص نے تبہارے لئے فکاح کا پیغام بھیجا ہے یا فلال شخص تم ہے نکا ک کرنا چا ہتا ہے (ور ویرہ) تو اگریت کر بالفہ خاموش رہے تو یہ فکاح درست ہے، لیکن ولی کا بالفہ سے بو چھے بغیری فکاح کردیناسٹ کے بالکل خلاف ہے اور ایسا فکاح منعقد نہ ہوگا تا آئد بالفہ اپنی آزادانہ رضامندی ہے اسے قبول نہ کرے، بیصا حب بحرے نہ الحکے ہائ کیا ہے اور حتی نے اسلط میں شافعیہ کا بیان کردہ بیط ریقہ لیند کیا ہے کہ ولی کو چاہئے کہ بالفہ کی آزادانہ رائے وقتیق رضامندی معلوم کرنے کے لئے چند قابل احتیاد مورون کو اس کے پاس بھیج دے، رائے وقتیق رضامندی معلوم کرنے کے لئے چند قابل احتیاد مورات کو اس کے پاس بھیج دے، سے بہتراس معالم میں اس کی والد ورہ گی، کیونکہ والد واس کے تعلق ہے بہت سے ان صاح علی بھی تا ویک ہوا تک نہ گئی ہو، لہذا حال دل کی میچ ترجمانی وعکای بھی کما حقد والدہ ہی کر پائے گی)۔

در مختار ہی میں ہے:

اگرکسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوجائے اور شوہر کے رشتہ دار شوہر کی وراثت سے محروم کرنے کے لئے اس عورت سے بیکیں کہ تہمارا لگاح مرحوم سے درست نہیں تھا، لہذا تم اس کی دار شہیں بن سکتیں ، ادھر عورت کا دگوی ان کے برنکس ہوا در مید معاملہ عدالت بڑی تک پہنے جائے تو قاضی شرگ اس عورت سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہارا لگاح تمہارے باپ نے تمہاری اجازت سے کیا تھا اور شوہر کے رشتہ دار اس کی بات سے انگار کر دیں جب بھی یہ نگاح میری اجازت سے کیا تھا اور شوہر کے رشتہ دار اس کی بات سے انگار کر دیں جب بھی یہ نگاح درست ہی ہجا جائے گا اور مرحوم کے رشتہ دار اس کی بات سے انگار کر دیں جب بھی یہ نگاح نیز عدت دفات گذارے گی، (لیکن اگر عورت کا جواب اس طرح ہوکہ) کو میر انگاح میر سے بہتے میں اس نگاح پر رضا مند ہوگئی تھی ، تو اب اس صورت بیل قاضی کا فیصلہ اس عورت کے ظلاف اور اس کے تمالفین شوہر کے تھی ، تو اب اس صورت بیل قاضی کا فیصلہ اس عورت کے ظلاف اور اس کے تمالفین شوہر کے رشتہ داروں کے خوالفین شوہر کے بہلے صورت بھی نگا ہوجہ کے دلی نے پہلے صورت بھی نگاح ہے۔ قبلی ب

بالغدے اجازت لی تھی ،لہذا اہل کسی شک وشیہ کے وہ نکاح درست قر اروپا گیا لیکن دوسری صورت میں اپنیرا جازت جو نکاح ہوا وہ نکاح کے وقت درست نہیں ہوا البتہ بعد میں اگر چہ بالغہ اپنی رضامندی کا اقر ارکر رہی ہے جس کی وجہ سے نکاح درست ہوجا تاہے گرچؤنکہ خاص طور پر بیہ جگہہ تہمت سے خالیٰ نیس ،لہذا قاضی نکاح کے غیرضچے ہونے کا فیصلہ کرے گا<sup>(1)</sup>۔

غور فرمایئے کہ بالغہ کی اجازت پر نکاح کے میچ اور باطل ہونے کا کس قدر دارومدار ہے جیسا کہ اس مسلاسے داضح ہے۔

# ٣- بالغه كي اجازت وا نكار كي چندصورتين اوران كاحكم:

ا۔ دلی نے مسنون طریقے پر ازخود ہالغہ سے نکاح کی اجازت ما گئی مثلاً فلال تم سے
نکاح کرنا چاہتا ہے کیا جمہیں پیرشتہ منظور ہے؟ یا دلی کے وکیل یا قاصد نے بالغہ سے اجازت لی
اوراس نے اپنی فطری شرم وحیا کی وجہ سے بجائے صاف جواب دینے کے خاموثی اختیار کی تو یہ
شرعااس کی طرف ہے اجازت ہے اور یہ نکاح منعقد ہوجائے گا(\*)۔

۲۔ ولی نے بالفہ کی اجازت کے بغیرائ کا نکاح کردیا اور بعد میں ازخو دیا اپنے قاصد کے ذریعہ بالفہ کوائ نکاح کی اطلاع دی جس کوئن کر بالغہ نے حیاء کی وجہ سے خاموثی اختیار کی تو نکاح درست ہوگیا (۳)۔

۳۔ ولی نے بالغہ کی اجازت کے بغیراس کا لگاح کردیااور کس معتبر آ دمی نے بالغہ کواس نکاح کی خبر دمی جس پراس نے حیاء خام وٹی کوا بنالیا تو بیدنکار بھی صحیح ہوگیا <sup>(۳)</sup>۔

[141]

<sup>(</sup>۱) ورمخارم روالحار ۱۹۹۸\_

<sup>(</sup>r) در مختار علی انشامی ۲ م ۲۹۹،۲۹۸\_

<sup>(</sup>۳) در مختار علی شامی ۲۹۹۸\_

<sup>(</sup>۳) در مختار على بامش الشامي ۱۹۹۶\_

۳۔ مندرجہ بالا تیوں صورتوں میں بالغہ خاموش نہیں بلکہ جس وقت اس سے اجازت لی جارئ تھی یا اطلاع دی جارہ تھی تو وہ نہیں پڑی یا سکرانے تھی یا اطلاع دی جارہ تھی تھی وہ نہیں پڑی یا سکرانے تھی یا (یا اپنے والدین، بھائی بہنوں اور متعلقین کی جدائی کا تصور کر کے ) چیکے چیکے رونے لگی تو ان صورتوں میں بھی نکاح منعقد ہوگیا (''۔

۵۔ ولی نے کی شخص کانام دید وغیرہ بیان کر کے بالغہ ہاس کے ساتھ نکاح کرنے کا اجازت ما گئی جس پر پہلی تو اس نے نامنظور کر دیا گر کچھ عرصہ کے بعد (جبکہ اس شخص کے متعلق بالغہ کو کمل اطمینان ہو چکا تھا) ولی نے بغیر پوجھے اس سے بالغہ کا نکاح کر دیا اور معلوم ہونے پر اب کی بار شرم کی وجہ سے بالغہ نے خاموثی افتیار کی تو نکاح درست ہوگیا۔ صاحب فتح القد یہ اور صاحب الجم الرائق کے نزد کی اس صورت میں نکاح درست نہیں کی معتبر تول صحت نکاح کا ہیں ہے۔ بھی ہے۔ اس صورت میں نکاح درست نہیں کی معتبر تول صحت نکاح کا ہیں ہے۔ ۔

۲ - ولی نے بالفہ کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیراس کا نکاح کردیا اور وہ شرم کی بنا پر خاموش رہی تو نکاح درست ہوگیا بشر طیکہ نکاح کے وقت ہی اپنے ہونے والے شوہر کو پچھان رہی ہو (۳) -

او پر وہ صورتی ذکر کی گئی ہیں جن میں ٹکاح درست ہوجاتا ہے، اس کے بعد ان صورتوں کا مع حوالہ ذکر کیاجاتا ہے جن میں نکاح درست نہیں ہوتا۔

ا جس وقت بالغد سے نکاح کی اجازت مانگی جارہی تھی اس نے اس وقت رشتے

<sup>(</sup>۱) در مختار على بامش الشامي ۲۹۹۸\_

<sup>(</sup>۲) در مخارمع الثامی ۱۲ و ۲۰ سید

<sup>(</sup>m) حواله بالا ۲۱/۱۰۳\_

کومنظور کرنے ہے اٹکار کر دیا مثلاً ہے کہا کہ وہ تو دیاغ ہے یا دوسَرا شخص اس ہے اچھا ہے ، وغیر ہ وغیرہ تو نکاح ہی درست نہیں ہوا (۱)

۲۔جب بالغہ سے اجازت کی گئی یا اس کو نکاح کی اطلاع دی گئی تو وہ زور زور سے رونے گئی یاطنز تسخر کے انداز پر ہشنے گئی (جو کہ حاضرین کومحسوں ہوجا تا ہے) تو اس صورت میں بھی نکاح تبیں ہوگا (۲)۔

سبالغے نکاح کی اجازت ولی، اس کے وکس یااس کے قاصد نے نہیں لی بلکہ کی اجازت ولی، اس کے وکس یااس کے قاصد نے نہیں لی بلکہ کی اجبی یا دور رداز کے رشتہ دار یا دوسرے و تیسرے درجہ کے ولی نے حقیقی ولی کی موجود گل کے باوجود ذکاح درست نہیں جب تک کہ وہ ذہان قال یا زبان حال ہے اس رشتے پر رضا مندنہ ہو، مثلاً صاف صاف قبول یا رد کرے یا زبان ہے کچھ نہ کیے بلکہ مہر طلب کرے یا شوہر کے ساتھ محبت وغیرہ پر راضی ہوتو ان شرائط کے ساتھ نکاح درست ہوجائے گا۔
درست ہوجائے گا۔
درست ہوجائے گا۔

۳۔ ولی نے بالغہ کی اجازت کے بغیراس کا ٹکاح کر دیا اور بالغہ کواس ٹکاح کی اطلاع نہ
ولی کے ذریعہ لی نہ اس کے وکیل یا قاصد نے اے مطلع کیا بلکہ کی غیرمعتبرآ دمی نے بالغہ کواس
نکاح کی خبر دی اور وہ پیخبر سن کرخاموش ہوگئی تو اس صورت میں بھی ٹکاح منعقد نہیں ہوا البتہ درج
بالا (٣) میں مندرج شرائط کے ساتھ یہاں بھی ٹکاح درست ہوجائے گا۔

۵۔ولی نے بالغہ سے نکاح کی اجازت لیتے وقت ناکح کانام نہیں لیا نہ بالغہ کووہ ناکح پہلے سے معلوم ہے واپ وقت بالغہ کے دپ رہنے سے رضامندی ٹابت نہ ہوگی اوراجازت نہ سمجھیں گے بلکہ نام ونشان بتلانا ضروری ہے جس سے بالغہ اتنا مجھ جائے کہ یہ فلال شخص ہے،

(1)

در مختار علی الشامی ۲۹۹۸ ـ

<sup>(</sup>۲) در مخار ۱۹۸۸ به جنی زبوراختری حاشیه ۲۸۵۸ س

<sup>(</sup>۳) نآدی مند به ار ۲۸۷ ، اختری بهنتی زیورهاشیه • ۱۸۲۰ س

ای طرح اگر مہربیں بتلایا اور مہرش ہے بہت بھم پر نکاح کردیا تب بھی بالفہ کی اجازت کے بغیر نکاح نہ ہوگا بلکہ اس سے از سرنو اجازت لیمنا ضرور کی ہے، فقہاء متاخرین کی رائے یہی ہے اور فتح القدیریش ای کوبہتر قرار دیا ہے <sup>(1)</sup>۔

۱- اجازت ما تلکنے پر بالغد کا ردگمل کچھالیا تھا کہ جس میں رضامندی کا بھی احمال ہے اورا لکارونالپند کا بھی توالی صورت میں اس کی طرف سے اٹکار ہی سجھا جائے گا اور نکاح منعقد نہ ہوگا (۲)۔ ہوگا

ے۔ولی نے کی شخص کانام دیتہ بتلا کر جب بالغدے نکاح کی اجازت جابی تواس نے رشتہ رد کر دیا بھر بچھ بغیر ہی اس شخص سے اس کا نکاح کردیا، جب بالغدگواں نکاح کاعلم ہوا تواس نے دوبارہ پھرا نکار کردیا یا صرف اتنا کہا کہ کر میں پہلے ہی کہ چکی موں کہ ججھے فلاں لینڈنیس' تو ایسا نکاح منعقد نہیں ہوگا تی کہ اگر بالغداس کررا نکارے بعداس دشتے پردائی ہوجائے جب بھی نکاح درست شہوگا (\*)۔

۸۔ جب بالغہ سے نکاح کی اجازت کی جارتی تھی تو اسے کھانی یا چھینک آنے گی اور
کھانی و چھینک بند ہوتے ہی اس نے کہا: مجھے پیرشتہ منظورتیس یا جس وقت وہ کچھ جواب دینا
چاہتی تھی تو ذیر دی اس کا منہ بند کردیا گیا اور جو نبی اس کا منہ آزاد ہوااس نے فوراً رشتہ نامنظور کردیا،
ان سب صورتوں میں بھی نکاح درست نہیں ہوگا اور بالغہ کے انکار کو درست بانا جائے گا، کیونکہ
کھانی، چھینک یامنہ بند ہوجانے کی وجہ سے بالغہ کی عارضی و جری خاموثی در حقیقت وہ خاموثی
ہی نہیں ہے جس کوشر ایعت مطہرہ نے اقرار درضا مندی کا بدل قرار دیا ہے، لہذا اس اختیاری خاموثی
اور اس اضطرازی سکوت میں فرق لازی چیز ہے (")۔

<sup>(</sup>۱) عانگیری ملخصاار ۸۸ ساشیه بیشتی زیور ملخصاً حصه ۱۸۵ س

<sup>(</sup>r) شامی تار ۲۰۰۰ (r)

<sup>(</sup>۳) در مختار مع الشامی ۲ ر ۲۰۰۰ س<sub>ی</sub>

\_r99/r31 (m)

۲- نکاح کے منعقد ہونے مانہ ہونے کے بارے میں زوجین کے اختلاف کا شرع تھم:

پھراس سئلہ میں عورت کے قول کا اعتبار کرنے کے متعلق علامہ شائی نے بیدلیل پیش کی ہے کہ چونکہ عورت مرد کے بقول عقد نکاح کے لازم ہونے اوراس کے نتیج میں اے ملک بضعہ حاصل ہونے کا انکار کر رہی ہے، لہذا شریعت مقد سے مقرر قواعد کی روثنی میں اس کے انکار کرنے اور شم کھانے کی وجہ سے فیصلہ ای کے حق میں کیا جائے گا، کیونکہ ضابطہے:"المیمین علمی من انکر"(۱)۔

\_٣٠٢/٢٠٥١ (1)

<sup>(</sup>۲) بزار۲/۲۹۵

اس کے بعد صاحب فتح القدیم اور الکانی للحاکم الشہید کے حوالے سے تحریفر ماتے ہیں کداراس معالم میں مورت کا ولی (باپ، دادا اور بھائی وغیرہ) بھی شوہر کے حق میں شہادت و سے تورند میں بھرگا اور تکار پائلی وغیرہ کے میں اور اس کے اور جو وفید کے مورت کے حق میں بھرگا اور تک جا کہ اسکار صاحبین کی رائے پر ہے اور اس پر فتو ی ہو در ندا مام اعظم کے بزو کیک فورت کی جو اس کیا ہے ور ندا مام اعظم کے بزو کیک فورت کی بات بغیر تم کے بی معتبر ہے لینی افتقا وزکاح کے متعلق اس کے انکار پر بغیر تم کے بی معتبر ہے لینی افتقا وزکاح کے متعلق اس کے انکار پر بغیر تم کے بی محتبر ہے لینی افتقا وزکاح کے ملاحظہ ہو: فاوی محمود یہ حمود یہ حمود ہے میں میں میں ہیں۔

#### ۲-خلاصه بحث:

ندکوره صورتو ن مین جرگز نکاح منعقدنبین ہوگا۔

جرء ذبر دتی اور نفسیاتی دباؤ کے تحت اگر بالغہ بظا ہر نکا رہے گئے ہاں کہد دے یا نکا رہ نامہ وغیرہ پرانچ دستی فلم میں اس کے فقد ان کا میں میں میں میں میں میں میں کہ اس کے فقد ان کی وجہ ہے نکاح ند موسی اور آن اور امامندی کے فقد ان کی وجہ ہے نکاح ند موسی اور شرعاً اے اون اور رضا تشاہم ند کیا جائے گا۔

۳ شریعت مطبرہ میں نکاح کے سلسے میں برابری اور کفاءت کا اعتبار مسلمہ حقیقت ہے۔ آپ علیجی کا ارشاد ہے"ولا یزوجن إلامن الا کفاء" (۳) عورتوں کے نکاح کفو میں کئے جا کیں)۔

لیکن چونکه زیر بحث مسئلہ میں دوسری وجوہات کی بنا پر نکاح باطل ہو چکا ہے،لہذ بالغہ کو بید عوائے کفاءت پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

<sup>(</sup>۲) شامی ۱۳۰۳، بدایی ۱۹۲/۲

<sup>(</sup>۳) بدایه ۱۲ر

۲۰ جیبا کہ شامی، در مختار، ہدا ہیا در فقادی محمود یہ کی تصریحات نے قبل ازیں ٹابت ہوچکا ہے کہ شرق و جو کا ہے کہ در مختار، ہدا ہوچکا ہے کہ ای طرح ہے کہ شرق و جو بات کی دجہ ہے گئی، ای طرح قاضی شرعی، عالم دشق اور مسلمان حاکم بعد معجت وانعقاد ٹکاح بھی تعزیق کا مجاز ہے، کہذا دونوں صورتوں کا تھی کیساں ہے۔

۵ ان میں کوئی شک نہیں کہ جب قاضی یا شرقی کونسل پر بیہ بات واضح ہوجائے گی کہ جبر والراہ کے مختلف تر ہے اختیار کر کے بالغہ کو نکاح پر مجبور کیا گیا ہے تو وہ اس نکاح کو فتح کر سکتے ہیں بلکھتے ہات تو ہے کہ قاضی صاحب وشرقی کونسل وغیرہ صرف برائے نام ہی فتح نکاح کی خانہ پری فرما کیں گئی ہے کہ ایسا نکاح سرے ہے منعقد ہی نہیں فرما کیں گئی ہے کہ ایسا نکاح سرے ہے منعقد ہی نہیں ہوا تھا۔

# جری نگاح

#### مولا ناابوالعاص دحيدي،سدهارتي گر

#### تمهدی بحث:

ندہب اسلام تمام انسانوں کا انتہائی ہدردہ فکمگسار ندہب ہے۔اس نے انسانوں کے تمام طبقات کے ساتھ بڑی مجت درافت اوراعتدال وتوازن کا معاملہ کیا ہے۔طبقہ نسواں پر ایک نظر ڈالئے تو بیر حقیقت روز روٹن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ عور تیں مختلف ندا ہب اور تاریخی مراحل میں حدور جہ مظلوم رہی ہیں۔ انہیں صرف اسلام کے دامن رحمت میں بناہ کمی ہے۔

ند بہب اسلام نے ایک طرف مورتوں کی شرم و حیاء کا لحاظ اور تحفظ کیا ہے تو دوسری
طرف اس کی آزادی خیراور پہندونا لپندے بھی صرف نظر نہیں کیا ہے، چنا نچے مورتوں کی حیا ک
تحفظ کے پیش نظر اور اس اندیشہ کے پیش نظر کہ ان کے اندر حد درجہ شوخی و ب باک نہ پیدا
ہوجائے ، اسلامی شریعت نے کہا کہ مورت کے لئے ولی ضروری ہے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کہیرہ،
بنابریں نہ دہ اپنا نکاح کر سکتی ہے اور نہ دوسرے کا نکاح کر اسکتی ہے، کیوں مردوں کے حق دلا یہ کہ یہ پیملہ نہیں کہ دو مورتوں کے ساتھ جبروا کراہ کا معالمہ کریں، اس لئے شریعت نے نکاح وغیرہ
میں جبر داکراہ ہے روک دیا ہے اور یہ واضی فیصلہ کردیا ہے کہ "المنیب احق بنفسها من

{14+}

ولیها" طریبال" آحق" اسم تفضیل استعال کیا گیاہے جس سے لطیف انداز میں حق ولایت کا شوت بھی ہور ہاہے، پھر بھی کسی مردکوعا قلد وبالغہ کے معاملہ میں اجبار واکراہ کاحق نہیں ہے، صغیرہ نابالغہ کے ساتھ اس کا ولی اجبار کا معاملہ کرسکتا ہے گر بالغ ہونے کے بعد اسے شریعت نے خیار بلوغ و نے کراس کی آزادی رائے کا پورا کیا فار کھیا ہے، بعورتوں کی آزادی شیر کا لحاظ غہ جب اسلام نے یہاں تک کیا ہے کہ اگر کسی ولی نے کسی عورت کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کہیں کردی تو اسے عد الت میں جا کرا حتی تی اورخت روگل کا پوراحق ویا ہے۔

ادرایک زاویہ سے طبقہ 'نسوال کے محاملہ میں ند جب اسلام کااعتدال وتو ازن دیکھیے کہ اس نے اگر ایک طرف مرد کوخق طلاق دیا ہے تو دوسری طرف عورت کوخق خلع دیا ہے تا کہ ناخوشگوار ماحول میں وہ گھٹ گھٹ کرزندگی گذار نے پرمجبور ند ہو۔

میں نے مندرجہ بالا امورروح کتاب وسنت اور جمہور فقہاء وائمہ کے نقط نظر کے مطابق کیسے بیں آگر چیعلاء خفیہ نے والا یت اور خلع وغیرہ کی بعض بزنیات سے اختلاف کیا ہے، مطابق مجبرہ حال ضروری ہے کہ عورتوں کے بارے میں مندرجہ بالا نکات کا لحاظ رکھا جائے تا کہ آزادی نبوال اور حقوق انسانی کی پرفریب تظیموں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ خدجب اسلام میں آزادی رائے اور عورتوں کے حقوق کو یا بال کیا گیا ہے۔

ند ہب اسلام میں اولاد کی میچے تعلیم و تربیت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، اگر ان کی میچے تعلیم و تربیت ہوتو مسلمان لڑکے یالؤکیان مشرقی ماحول میں رہیں یا مغربی ماحول میں رہیں،ان کے قدم غلط سے نہیں بڑھ سکتے۔

اس تمہیدی بحث کے بعداب والات کے جوابات ملاحظہوں!

 اس صورت کواس کی رضامندی برگزنیس تصور کیا جائے گاجب کدو ودل ہے اس نکاح پرداختی نئیس ہے۔

دراصل جبروا كراه كے نتيجہ ميں فكاح ،طلاق اور عماق كاتھى نہيں ہوتا ،اس لئے كہ جبر و

{141}

ا کراہ کے نتیجہ میں جو فیصلہ آ دمی کرتا ہے اسے اضطراری ترجیح تو کہاجا سکتا ہے گمرا سے اختیاری فیصلۂ نہیں کہاجا سکتا، اختیاری فیصلہ کاتعلق تو واضلی جذبہ وشعور سے ہوتا ہے جو حالت اکراہ میں مفقود ہے۔

7 - اگر جرواکراہ کے نتیجہ میں کی عاقلہ بالغہ نے نکاح کے لئے بال کرایا تو اے اس کی رضا اور حقیقی اذن ہرگز تصور نیس کیا جائے گا۔ عہد نبوی کا بیدا تعد ملاحظہ ہوکہ ایک عورت رسول اللہ علیقے کے پاس آئی اور کہا کہ میرے والد نے میری شادی اپنے کسیتے ہے کردی ہے جو مجھے ناپیند ہے تو آپ نے اس عورت کو اختیار دے دیا ، مگر اس وانشمند عورت نے بعد میں کہا: "قلد الجزت ما صنع أبى ولكن أردت أن اعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شئی "(۱) اس مدیث کی رداۃ ہیں۔
شئی "(۱) اس مدیث کی ردایت این باجہ نے کی ہے اور اس کے رداۃ ہیں۔

یعنی میرے والدصاحب نے جو کیا ہیں اے درست قرار دیتی ہوں ،کین میں نے بیہ چاہ کی میرے والدصاحب نے جو کیا ہیں اے درست قرار دیتی جا ہا کیا کہ دوسری عورتوں کو بتاووں کہ باپ کوعورت کے معاملہ میں پچھ بھی (جروا کراہ کا) حق نہیں ہے۔اس طرح کا ایک دوسرا واقعہ مسئدا حمد ،سنن افی واؤ درسنن این ماجہ اور دارقطنی میں بھی آیا

اورطلاق وعمّاق میں بھی جمر وا کراہ معتبرتہیں، رسول اللہ عَلَیْظِیّ کا ارشاد گرامی ہے "لا طلاق و لا عتاق فی إغلاق" (ابوداؤ د، این ماجه)

یعنی جبر واکراه کی طلاق وعماق کا کوئی اعتبار نبیس۔ معنی جبر واکراه کی طلاق وعماق کا کوئی اعتبار نبیس۔

۳- برطانیہ کے ماحول میں رہنے والی لڑی اور ہندوستان میں پرورش پانے والے لڑک کے درمیان یقینا برامعاشرتی فرق ہوتا ہے مگر اس فرق کی وجہ سے لڑکی کو دکوی کرنے کا کوئی حق

<sup>(</sup>۱) فقدالند ۱۲۲۲ـ

<sup>(</sup>r) مشكاة المصابح ٢، باب الخلع والطلاق.

نہیں کہ میری شادی جس شخص ہے کی جارتی ہے وہ میرا کفونیس ہے، اس لئے کہ اسلام اور ویداری میں کفاءت کا عتبارے، دیگر امور میں نہیں۔

۷- اگر جبر واکراہ سے نکاح ہوا ہے اور کی طرح زن وشوئی کے تعلقات قائم ہو گئے تو چونکہ وہ نکاح ہوائی نہیں ،اس لئے دونوں میں تفریق کرادی جائے گی اور عورت مہرکی مشتق ہوگی جیسا کہ شن ابی داؤد میں بھر ہیں آثم کا واقعہ آیا ہے کہ ایک عورت سے ان کی شادی ہوئی عمروہ حالمتی تو انہوں نے رسول اللہ عظیم نے کرکیا تو آپ سے نظاف نے فریایا:

"لها الصداق بما استحللت من فرجها.....وفرق بينهما" (ا)

وہ جماع کی وجد سے مستحق مہر ہوگی، اس کے بعد آپ عظیفے نے دونوں میں تفریق دی۔

ادراگرزن دشونی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے تقریق کرادی جائے گی۔ ۵- اگرائو کی وجر واکراہ کے ذریعہ نکاح پر مجبور کیا گیا تھا تو فریقین کے بیانات کے بعد قاضی یا شرق کونس کو چاہئے کہ نکاح تلخ کردے، چونکہ وہ نکاح منعقد نہیں ہوا جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) فقدالنه ۲۹۸۲ بحث المهر \_

# جبری شادی

مغتی عزیز الرحمٰن بجنوری مدنی دارالافتاء، مدرسه عربی مدینة العلوم، بجنور

الند تعالی نے انسانوں ہی میں نہیں بلکہ جانوروں اور حیوانوں میں بھی جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔اس سے مقصد جہاں از دیاد نسل ہے وہیں ایک دوسرے کے لئے باعث راحت اور سکون ہونا بھی ہے۔

''ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ''<sup>(1)</sup> (اورالله ك نشانيول من سے بيكى ہے كماس فتہار فول سے جوڑے پيدا كئے تاكم كوكون حاصل ہواور تمہارے درميان محبت اور رحمت قائم كردى ہے)۔

معلوم ہوا کہ جوڑ ااور برابری ہونا باعث سکون اور راحت ہے، اگریہ نہ ہوتو نظام عالم درہم برہم ہوجائے گا۔

جناب رسول الله عَيْنَا فَيْ ارشاد فرمایا الله عَنْ الأكفاء "(۲) (موروس كى شادى ال كے كفونى ہے كى جائے )۔

(I) مروروم-

(٢) الهدائير

{14r}

ای وجہ سے ہمارے فقہاءاورمشائخ نے ارشادفر مایا ہے:

ا-"الكفاء ة معتبرة في ابتداء النكاح لزومه وصحته" (ابتراك كاح من اس كان مون اوراس كريم مون كاك كفاءت معترب)-

۲-"إن الولمي لوزوج الصغيرة غير الكفوء لا يصح مالم يكن أبا وجدا" (ولى الرنابالفائر كي كا أكاح غير كفوش كردية أكاح ميح نبيل به كايش طيكه باپ اور دادانه به).

٣- "و المحتار للفتوى أنه لا يصع العقد" (") (مفتى برتول يه ب كدعقد محج المعربين بوكا).

۴-امام محدَّ قرماتے ہیں: غیر کفوء میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا (۴)

٥-"العجمي لا يكون الكفوء للعربية ولوكان عالمها أو سلطانا" ( عجمي مردع بي ورت كاكفونيش بوسكاً بها رًّ روع بي ورت كاكفونيش بوسكاً بها رًّ روع بي ورت كاكفونيش بوسكاً بها رًّ روع الم

مندرجه بالاتصر بحات سے چند باتیں ثابت ہیں:

ا فير كفويس فكاح جائز نبيس ہا گر ہوگا تو منعقذ نبيس ہوگا۔

۲ مجمی عربی کا کفونیس ہوتا اگر چہ وہ عالم ہویا سلطان ہو، ان تمام صورتوں میں علت عدم سکون اورا ترظام عالم میں لگاڑ پیدا ہونے کااندیشہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ورمختار

<sup>(</sup>۲) حواله مالا

<sup>(</sup>m) (e/2017/2018-

<sup>(</sup>۴) درمخاریه

لبذا وہ اور کیاں جودوسرے ملکوں میں پیدا ہوئیں ہیں، وہاں کا ماحول پایا اور تربیت پائی وہاں کا ماحول پایا اور تربیت پائی وہ اگر کئی دوسرے ملک میں جراً پایل رضا مندی کے بیاہ دی جا نیس تو الیسے نکاح منعقد نہ ہوں گے، جبکہ عاقلہ بالغہ کا نکاح کئی و باؤسے نیس کیا جاسکتا ہے، ان حالات میں جری شادیاں نہ ہول گی، بلکہ ان کا انعقاد ہی نہ ہوگا، تا ہم قاضی شرعی یا شرعی پنچایت کو بلا جججک نکاح فیخ کروینا چاہے میں بیاح ہے ، بیاح تیا طاور نہ جب نکاح کا وجود ہی شلیم نیس تو شوخ کی مجمل ورست نہیں ہے۔

# جری نکاح

مولا نامحرانظارعالم قامی مرکزی دارالقضاو، امارت شرعیه، یشنه

#### إكراه كى لغوى تعريف:

انسان کاکی ایک چیز کے کرنے پر بجور ہونا جس کو وہ ناپیند کرتا ہے اکراہ ہے۔
"حمل الإنسان علی شی یکرہ" ، إکراہ رضا اور مجبت کی ضد ہے۔ ووثوں کوایک
دوسرے کے مقائل استعمال کیا جاتا ہے، ارشاد ربائی ہے: "و عسی أن تكرهوا شيئا وهو
خير لكم وعسى أن تحوا شيئا وهو شرلكم" "

#### إ كراه كى شرعى تعريف:

ناحق کسی شخص کواس کی رضامندی کے بغیر کسی کام کے کرنے پر ڈرا کرمجبور کرنا اکراہ

-4

. "هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة" (")، اوربعض فقهاء كرام في الراه كي شرقي تريف ال طرح كى ب:

- البحرالرائق ۱۸ ۱۲ ۱۱، الدرالخار على بامش دوالمحتار ۱۹ ر۱۷۵، اللباب في شرح اكتاب ۱۹ ر۷۰۰ د.
  - (۲) سورة لقره (۲۱۲\_
  - التعريفات التقهيم على قواعد الفقد رص ١٨٨ ، البحر الرائق ٨٨ ١٢٨ .

[144]

"وشرعاًحمل الغير على فعل بما يعدم الرضا دون اختياره لكنه قد يفسد وقد لا يفسد"(1)\_\_

إكراه كي اقسام:

فقہاء کرام نے اکراہ کی دوشمیں بیان کی ہیں: املی ،۲ -غیر ملی ، اکراہ ہلی : جس میں رضا معدوم اور افتیار فاسد ہوتا ہے، جیسے کی انسان کو ناخق مجبود کرنا کہ اگرتم فلاں کا منہیں کرد گو تم کوفل کردیں گے، یا بیا کہ فلال عضو کا شددیں گے، اکراہ غیر ملی : ایساا کراہ جس میں رضا معدوم ہو جاتی ہے اور افتیار فاسد نہیں ہوتا ہے، لین کی انسان کو بٹائی یا قید کی دھمکی دے کر کی کام کے کرنے پرنافت مجبود کرنا۔

"هو أن الإكراه نوعان: نوع يعدم الرضا ويفسد الاختيار ..... ونوع يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار.....<sup>(٢)</sup>.

خلاصہ یہ ہے کہ اگراہ کی تمام صورتوں میں رضامعدوم ہے، اور اصل اختیار تمام صورتوں میں ثابت ہے، ہاں البتہ اگراہ کی بعض صورتوں میں اختیار فاسد ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں اختیار فاسد نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اصول وفر وع کی تمام کمآبوں میں ہے۔

"فالحاصل أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراه وأصل الاختيار ثابت في جميع صوره لكن في بعض الصور يفسد الاختيارو في بعضها لا يفسد"(")

<sup>(</sup>١) اللباب في شرح الكتاب ١٠٤٠-

<sup>(</sup>٣) شرح بدلية المبتدى على بامش الهدايد ٢ م ١٥،٥ ١٥، اللياب في شرح الكتاب ١٠٤٠، البحر الرائق ٨٠٤٠، دردافحكام في شرح فررالا حكام، الجرء الثاني، كتاب الاكراد برم ٢٩١٩.

<sup>(</sup>٣) دردالحكام في شرح فردالا حكام ٢ ر٢٩٩.

اکراہ کمرہ کی اہلیت کے منافی نہیں ہاور نہ بی حالت اکراہ میں کمرہ سے خطاب ساقط ہوتا ہے، کیونکہ درامس کمرہ مہتلی ہوتا ہے اور مہتلی سے اہلیت اور خطاب ساقط نہیں ہوتا ہے یمی وجہ ہے کہ کمرہ حالت اکراہ میں فرض، خطر، اباحت اور رخصت کے درمیان متر دد ہوتا ہے۔

"ثم اعلم أن الإكراه لا ينافي أهلية المكره ولا يوجب وضع الخطاب عنه بحال؛ لأن المكره مبتلى والابتلاء يحقق الخطاب والدليل عليه أن أفعاله تتردد بين فرض و حظر وإباحة ورخصة ويأثم تارة ويؤجر أخرى".

### رضا کی لغوی تعریف:

رضا، رضی یوضی رضی ورضواناً موضاق سے ماخوذ ہے، جس کے معنی راضی ہونا، پیند کرنا، نوش ہونا وغیرہ ہے، رضا مخط (امور کراہت) کی ضد ہے اور صوفیاء کے بیال رضا سے مرادمر ورقلب ہے۔

### رضا کی اصطلاحی تعریف:

حفیہ نے رضا کی اصطلاحی تعریف مید کی ہے کہ وہ اختیار کا ایسا کامل ہونا ہے کہ جس کا اثر چہرہ کے طاہر سے جانا جا تا ہو۔

"فى الاصطلاح عرفه الحنفية بأنه امتلاء الاختيار أي بلوغه ونهايته بحيث يفضي أثره إلى الظاهرمن ظهور البشاشة في الوجه ونحوها"<sup>(1)</sup>-

اور جمہور فقہاء کرام نے رضا کی تعریف:"أنه قصد الفعل دون أن يشوبه اکراه"(۲) کے کی ہے۔ | www.KitaboSunnat.com

{149}

<sup>(</sup>۱) التلويخ على التوضيح ١٩٥٨\_

<sup>(</sup>r) الحواثي على مخضر الخليل ٥ ر٩ \_

اب فقہاء حنفیہ اور جمہور میں اختلاف اس بات میں ہے کدر ضااور اختیار دونوں ایک ہیں، یا دوالگ الگ چیزیں ہیں تو اس سلسلہ میں فقہاء حنفیہ کی رائے بیہ ہے کہ رضا اور اختیار دو الگ الگ چیزیں ہیں، جب کہ جمہور علماء کرام کا کہنا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، لیخی دونوں مترادف الفاظ ہیں۔

"ذهب الحنفية إلى أن الرضا والاختيار شيآن مختلفان من حيت المعنى الاصطلاحي والآثار في حين الجمهور إلى أنهما مترادفان" [.

### حقیقت رضا:

<sup>(</sup>۱) حاشیداین عابدین ۴۷،۷۰۰ کشف الامرار ۴۷ سهر ۳۸۳

<sup>(</sup>r) ترمذى والوادؤ د\_

غلام کو مذاق ہی میں آ زاد کر دیا تو سب نافذ ہوں گے )، حننیہ کے نزدیکے بعض تصرفات شرعیہ میں رضا شرط محت ہےاور لیعض میں نہیں (آ گے تفصیلی بحث آ رہی ہے )۔

اب حالت اکراہ میں مکرہ کے تصرفات نافذ ہوتے ہیں یانہیں تو اس سلسلہ میں حنیہ اور جہور میں اختلاف ہے۔

تصرفات کی دونشمیں ہیں: تصرفات حید اور تصرفات شرعیہ ، مجر تصرفات شرعیہ کی دو دسمیں ہیں: ا۔ انشاء ، ۲۔ قرار ، مجرانشاء کی دونشمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جوشنح کا احمال رکھتی ہے۔ جو تصرفات شرعیہ شخ کا احمال نہیں رکھتے ہیں۔ وہ یہ بین احمال نہیں رکھتے ہیں دہ یہ بین ، علاق ، عمال ، نکاح ، ظہار ، میمین ، قصاص کا معاف کرنا وغیرہ ، اور وہ تصرفات شرعیہ جوشنح کا احمال رکھتے ہیں وہ تی ، اجارہ وغیرہ ہیں۔

"التصرفات الشرعية في الأصل نوعان: إنشاء وإقرار والإنشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسخ ونوع يحتمله، أما الذي لا يحتمل الفسخ فالطلاق والرجعة والعتاق والنكاح واليمين والنذر والظهار والايلاء والفيئ في الإيلاء والتدبير والعفوعن القصاص، وهذه التصرفات جائزة مع الإكراه عندنا وعندالشافعي لاتجوز" (1)

جہبور کے نز دیک تھرفات شرعیہ میں اگراہ مؤثر ہے جب کہ حفنیہ کی رائے میہ ہے کہ دہا کہ مثر عیہ جوئے کہ دہا کہ خاصل خیں رکتے ہیں اور ندان میں رضاء شرط ہے تو ان احکام میں اگراہ مؤثر نہیں اور ایسے تھرفات حالت اگراہ میں بھی مگرہ کے کرنے سے نافذ ولا زم ہوں گے، پس اگرکی شخص کو ناحق مجبور کیا گیا کہ تم اپنی ہیوی کو طلاق دے دواور اس شخص نے بھی حالت اگراہ میں ڈرکی وجہ ہے اپنی ہیوی کو طلاق دے دی تو اس شخص کی ہیوی پر طلاق و اتنے ہوجائے گی ، ای

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٢ م ١٨٣ ـ

طرح سے اگر کی شخص کو کس سے ذکاح کرنے پڑا تی مجبود کیا گیااور ذہر دی اس سے ڈرادھر کا کر نکاح پر ہاں کہلوالیا گیا تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔

"وضابط ذلك أن كل مالا يؤثر فيه الفسخ بعد وقوعه لا يعمل فيه الإكراه من حيث منع الصحة، لأن الإكراه يفوت الرضا وفوات الرضا يؤثر في عدم اللزوم وعدم اللزوم يمكن المكره من الفسخ، فالإكراه يمكن المكره من الفسخ بعدا لتحقق، فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه" ()\_

جمہور نقبها وکرام کے نزدیک تصرفات شرعیہ میں اکراہ مؤثر ہے، اور حالت اکراہ میں کے گئے تصرفات شرعیہ بنافذ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ جمہور کے نزدیک تمام تصرفات شرعیہ میں رضا شرط ہے اور حالت اکراہ میں رضا معددم ہوتی ہے۔ یکی دجہ ہے کہ مرم کی دی ہوئی طلاق واقع خبیں ہوتی ہے اور مذہبی مکرہ کا کیا ہوا نکاح منعقد ہوتا ہے، بلکہ تمام تصرفات شرعیہ حالت اکراہ میں فاسد ہوتے ہیں۔

"ويرى جمهور العلماء غير الحنفية أن الإكراه يؤثر في هذه التصرفات فيفسدها، فلا يقع طلاق المكره مثلا، ولا يثبت عقد النكاح بالإكراه ونحوها" (۲)\_\_

# شریعت میں عا قلہ بالغالز کی کی رضامندی:

شریعت اسلامید نے عاقلہ بالغہورت کی رضامندی کو نکاح میں بڑی اہمیت دی ہے جیسا کہ آیت قرآنی اور احادیث شریفہ ہے واضح ہوتا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ عبارت نساء سے حنفیہ

{IAT}

<sup>(</sup>۱) فق القدير ۱۹ مرم مرح النقابير ۱۱ مرم

<sup>(</sup>۲) الموسوعة النقلبيد ۲ (۱۱۸) الفقة الاسلامي وادلته ۵ ( ۴ م ۴ فيز د يكيفته الجملي لا بين حزم ۹ ( ۲۵۸ ، النفير الكبير ۲ ر ۹۹ ، الملباب في شرح الكتاب ۴ ر ۱۱۳ ، الإ نصاف ۱۸ ( ۴ م ۴ م بدائع الصنائع ۷ ر ۱۹۳ \_

کے زدیک نکاح منعقد ہوجاتا ہے، جبکہ پعض فقہاء کرام کے زدیک عبارت نساء سے نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک صحت نکاح کے لئے ولایت شرط ہے، اس لئے اگر کوئی عورت از خودانیا نکاح کرلے تو نکاح درست نہیں ہوگا۔

حنفید کی دلیل میدارشادر بانی ہے:

"فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره" ( )

"وإذا طلقتم البساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن (٢). واجهن" -

ان دونوں آیوں میں زواج کی نبست مورتوں کی طرف کی گئی اور اسناد میں اصل فاعل حقیق ہے، اب زواج کی نبست مورت کی طرف ہونے سے بدواضح ہوا کہ محورت کو بھی نکاح کرنے کا اختیار خابت کرنے کا اختیار خابت ہے، چنانچہ صدیث پاک ہے:"الأیم احق بنفسھا من ولیھا" (")۔

الأبعم: اليم عورت كوكها جاتا ہے جس كاشو ہر ند ہوخواہ باكرہ ہويا ثيبہ۔شريعت نے اليم عورت كو دوسرے سے زيادہ اپنے نفس كا حقد اربنايا ہے اور زبانی حق كا صدوراس وقت ہوگا جبكہ دہ اپنا ذكاح از خود ولى كى رضامندى كے بغير كرنے كى مجاز ہوگى (۵) \_

باكره بالغهكونكاح برمجبوركرنا:

ولی کے لئے بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی عاقلہ بالغیار کی کوکسی ایسے محض سے نکاح

{IAT}

<sup>(</sup>۱) سورهُ بقره روستا\_

<sup>(</sup>۲) سوره يقره ر ۲۳۲\_

<sup>(</sup>۳) فقالنه ۱۲۸،۲۹/<sub>۱</sub>.

<sup>(</sup>۳) مىلمشرىف.

<sup>(</sup>۵) البحرالرائق ۳ر ۱۱۷، الدرالخار على بامش ردالحمار ۲۸ م۱۵۵-

ترنے پرمجبور کرے جس کوہ ناپند کرتی ہے۔آگر کوئی ولی اپیا کرتا ہے قوہ شریعت اسلامیہ کے خلاف کرتا ہے۔اس کوالی حرکت ہے باز آ جانا جاہے ،اس لئے کہ نکاح کے باب میں شریعت نے عاقلہ بالغالز کی کی رضامندی اوراجازت کولموظ رکھاہے۔

"ولاإجبار على البكر البالغة في النكاح" (١)

مندرجه بالاتفصيل كى روشى مين سوالات كے جوابات ملاحظ فرما ئيں:

الی صورت میں رضانہیں یائی جائے گی اورلڑ کی کی رضامندی نہیں سمجھ جائے گی ، کیونکہ اکراہ کی دونوں صورتوں میں یعنی خواملجی ہو یاغیملجی رضامعدوم ہوتی ہے۔

"فالحاصل أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراه"

دوسری بات بہے کہ نکاح کے باب میں انعقاد نکاح کے لئے رضا شرط ہیں ہے جیسا كەكتب نقەمىں ب، چنانچەعلامەشامى رقمطراز بىن:

''إذ حقيقة الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه و الهزل" (٣)\_

اس سے نکاح منعقد ہوجائے گا، اور اس کی رضا اور حقیقی اذن تشکیم کیا جائے گا، اس لئے کہ اکراہ کی حالت میں مکرہ ہے حنفیہ کے نزدیک افتیار ساقط نہیں ہوتا ہے اور جب اس کو اختیار ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے تو اس کے اذن کو حقیقی اذن شار کیاجائے گا، ہزل پر قیاس

كرتي موك (٣)، چنانچال سلسله مين حضور عطي كارشاد ب:

"ثلاث جد هن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق"<sup>(۵)</sup>.

{IMM}

<sup>(1)</sup> الاختيار ٢/ ٩٢\_

در رائحکام فی شرح غررالا حکام ،الجزءاڭ فی ر۲۶۹\_ (r) (٣)

ردالحتار سرا ۱٬۳۴ محرالرائق ر\_

المبسو طللسرنسي ۲۴ / ۲۴ ،الفتاوي البندييه ۵ ر ۵۳ ،البحرالراكق ۳ ر ۲ ۴۲ ، درمجاريلي بامش (m) ردالحتار ۲۱/۲ ۴۲، كتاب الطلاق \_

تر مذى ، ابوداؤ د \_ (a)

( تین چیزیں ایسی ہیں جن کی شجید گی ہجید گی ہے اور نداق بھی شجید گی ہے: نکاح، طلاق اور د جعت )۔

## نكاح بذريعه دستخط كاحكم:

اگر کسی لڑ کے یا لڑکی کو غیر معمولی دباؤ میں لا کر بوقت نکاح و سیخط کرالیا تو میہ نکاح درست ہوگایا نہیں؟

حنیہ کے زوریک نکاح تھیج منعقد ہونے کے لئے عاقدین کا ایجاب وقبول، زبان سے کہنا اور سنمنا ضروری شرائط میں ہے ۔ ای طرح شاہدین کا بھی عاقدین کے ایجاب وقبول کا سنمنا ضروری ہے،صرف کسی ہے ویشخط کروا لینے ہے نکاح منعقد نہیں ہوگا ()۔

۵ چونکہ یہ ایک شم کاظلم ہے اور رفع ظلم قضاء یا شرق کونسل کا فریضہ ہے، اس لئے ایک صورت میں میری ناقص رائے یہ ہے کہ قاضی یا شرق کونسل کو بربنا ہے ناحق جبر واکر اوائر کی کا فکاح فئے کرنے کا اختیار دیا جائے اور لڑکی کو بھی بربنائے جبر واکر اوقئے فکاح کاحق ویا جائے۔

<sup>(</sup>۱) الدرالخارار۱۸۹۱، لحرالرائق ۱۲۳۳، روالحار ۱۲۲۱۳\_

## جبری شادی

### مولاناا کجازاحمد قائمی مدرسداسلامیه محودالعلوم، دمله

### نكاح مين عا قله بالغائز كى كااختيار:

عاقلہ بالفرائر کی اپنے نکاح میں خود مختار ہے۔ اس کوکو کی شخص نکاح پرمجور نہیں کرسکا۔ حدیث صحیح میں ہے:"الأیم احق بنفسها من ولیها، والمبکر تستاذن وإذنها صماتها"(عاقلہ بالفرائر کی اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حق دار ہے، ہا کرہ سے اس کی اجازت ادر مرضی معلوم کی جائے اور اس کی اجازت خاموش رہناہے)، نیز دیکھے: درمخار ۲۱۰۲۳۔

ابن تيمية قرمات ہيں:

"ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به وينظر في الزوج هل هو كفوء أو غير كفوء، فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لالمصلحته، وليس له أن يزوّجها بزوج ناقص لغرض له<sup>،،(۱)</sup>\_

(عورت کے ولی پرضروری ہے کہ اس شخص کے بارے میں جس ہے اس کی شادی کرنا

{rAI}

<sup>(</sup>۱) فآوى ابن تيميه ۳۵/۳۲\_

چاہتا ہے اللہ ہے ڈرے، اور شوہر کے بارے ٹین فورکرے کہ آیا دہ کفو ہے یا نہیں ، اس لئے کہ وہ عورت کی شادی کرار ہاہے اس کی صلحت کی خاطر ، نہ کہ اپنی مصلحت کے پیش نظر اور ولی کے لئے جائز نہیں اپنی غرض کو حاصل کرنے کے لئے کئی تاقعی شوہر ہے اس کی شادی کر دے )۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں:

"أما تزويجها مع كراهتها للنكاح فهذا مخالف للأصول والنقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع وإجارة إلا بإذنها ولا على طعام أو شراب أو لباس لاتريده فكيف يكرهها على مباضعة و معاشرة من تكره معاشرته"()\_

( ولی کا عورت کی ناپیندیدگی کے باوجوداس کی شادی کرانا اصول و نقول سب کے خلاف ہے۔ اللہ نے کی ولئے کی ولئے کے جائز آرائیل دیا کہ دہ عورت کی مرض کے بغیر کی گئے اور اجارہ پراس کو مجبور کرسکتا ہے جس کووہ ناپیند کرتی ہے، تو ولی کس طرح عورت کی مرضی کے خلاف کمی شخص سے ڈکاح پراس کو مجبور کرسکتا ہے؟ اور ایسٹی خص کے ساتھ معاشرت پر مجبود کرسکتا ہے؟ اور ایسٹی کس کے ساتھ معاشرت پر مجبود کرسکتا ہے؟ اور ایسٹی کس کے ساتھ معاشرت پر مجبود کرسکتا ہے جس کی معاشرت کو وہ پیندئیس کرتی ک

### حالت إكراه كا نكاح:

کی ولی نے تمام تر شرعی ذمہ دار یوں کو فراموش کرتے ہوئے عاقلہ بالغہ کو کس ناپندیدہ شخص سے نکاح پر مجبور کر دیا اور بحالت مجبوری اس نے قبول کر لیا تو حنفیہ کی رائے کے مطابق بیدنکاح منعقد ہوجائے گا<sup>(۱</sup>)۔

<sup>(</sup>۱) فآوى ابن تيميه ۳۵/۳۲\_

\_069/1/15/ (r)

قاضی یا شرعی کونسل کے ذریعیہ فنخ: عورت کسی طرح شوہر کے ساتھ زندگی گذارنے پرراضی نہ ہوتو اپنے دعوی کو ثابت کرکے بذریعیة قاضی نکاح فنخ کرالے (۱)۔

(۱) ځای ۱/۲۳۹\_

{IAA}

## جری شادی

مولاناخورشیداحمهٔ عظمی امکتب لعلمی ،رگھوناتھ یورہ ،مئو

ا- پیصورت رضامندی برمحمول ہوگی ، اور نکاح صحیح ہوگا۔

۲- اولیاء کے بارے میں بیپلو قالب ہے کہ دولڑی کے حق میں فیر خوابی ، شفقت اور اس کے مفادات کی رعایت کو لیح فظ رکھیں گے۔ اگر اس سے ہٹ کر کسی جذبہ کے تحت وہ لڑی پردیاؤڈ التے ہیں تو ان کا بیفیل باعث گناہ ہوگا، گرلڑی کی اجازت جو جبر واکراہ کے تحت صاصل ہورای ہے ، نکاح کے باب میں اس کی رضا مندی پر ہی محمول ہوگی۔

۳۱- نکاح کے باب بیس شرعاً صرف دین بیس کفاءت کا اعتبار کرنا چاہیے جیسا کہ احادیث نبریہ اور عبد اللہ اللہ نیز امام کرخی، الدیکر الجساص اور دیگر علاء عراق نے بھی صرف ای کا اعتبار کیا ہے، اگر چہ بعض خارجی امور (فخر و مبابات) کا لحاظ کرتے ہوئے عرفادیگر امور بیس بھی حضیہ کے نزدیک کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے وہ امور یہ بین:

نسب،اسلام، پیشه،آ زادی، دیانت اور مال <sup>(۲)</sup>

{IA9}

<sup>(</sup>۱) تفسیل کے لئے ملاحظ ہو: انساب و کفاوت کی شرع حیثیت تالیف محدث حبیب الرحمٰن الاعظمیٰ۔

<sup>(</sup>r) روالحتار ۱۰۹/۳۰ (۲)

برطانوی لڑکی کے نکاح کی جوصورت سوالنامہ میں ندکورہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ کرلڑ کی کے اولیاء اس کا نکاح اپنے خاندان اور گھر اند میں ہی کرتے ہیں اگر چید ملک اور وطن بدلا ہواہے، لہذالڑ کی کابید دعوی کہ میرا نکاح غیر کھو میں ہور ہاہے، جائز جیس ہوگا۔

اول تواس کئے کہ کفاءت کواولیاء کاحق شار کیا گیاہے۔

دوم: اس لئے کرائر کی کواس کاعلم ہوتا ہے کہ اس کا نکاح کس سے کیا جار ہاہے ادر اس کی اجازت شامل ہوتی ہے اگر چہ إ کراہ کے ساتھ ہو۔

سوم:اس لئے کدایک دیہاتی شہری کا کفوہوسکتا ہے(۱)

لبذا جن کے نزدیک دین کے علاوہ دیگرامور میں بھی کفاءت کا اعتبار کیا گیا ہے، ان کے نزدیک بھی اختلاف بلدیا شہری اور دیباتی ہونے کی بنا پر کفاءت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، اور ایک دیباتی شہری کا کفوہو سکتا ہے، اس لئے اس کا لھا ظرکرتے ہوئے برطانوی نثر اولاکی کا کفویٹ مت افرال کا نازن کا دیائے کا سرور کا کر کا سال تندید ہے۔

کا کفوہندوستانی یا پاکستانی نثر اوٹز کا ہوسکتا ہے،لہذ الڑکی کا مطالبہ تفریق درست نہیں ہوگا۔ ^^ سامہ نہ ایک نام کے زیر ہے کہ تاریخ

۵ - صرف اس بنیاد پر که نکاح کے وقت لڑکی نے جراور دیاؤ میں اجازت دی بھی، ورنہ وہ اس نکاح پر راضی نہیں تھی، قاضی کواس نکاح کے ننخ کا اختیار نہیں ہوگا۔

בנולטנים ברוב.

### جبری شادی

#### مولا نابها والدين ندوي ، كيرالا

ا- شافعی مسلک کے مطابق لڑکی کی رضامندی کی اہمیت ہے، لیکن اگر لڑکی
کنواری ( بحر) ہوتو اس لڑکی کے باپ (باپ نہیں ہے تو دادا) اس لڑکی کو شادی کرنے پر
مجور کر سکتا ہے، جبکہ دو شادی کفو ہے ہوجائے۔اس کا سب یہ بتایا گیا ہے کہ ایک لڑکی کے
مستقبل کے بارے میں لڑکی ہے بھی اچھی طرح باپ یا دادا جائے ہیں اورا پنی بٹی کو کی طرح کی
مضر تا نے کی خواہش محومان کوئیس ہوگی، تو لڑکی کے کنواری ہونے کی صورت میں اس کی پوری
اجازت شافعی مسلک میں ضروری نہیں ہے اور اگر ہیب (جو کنواری نہیں ہے) ہے تو اس کی
اجازت شے بغیرشادی سیح نہیں ہے۔

"وللأب تزوج البكر صغيرة وكبيرة بغير إذنها لكمال شفقته ويستحب استنذانها أي الكبيرة تطييها لخاطرها، وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها فإن كانت صغيرة لم تتزوج حتى تبلغ، لأن الصغيرة لا إذن لها، والجد كالأب عند عدمه في جميع ماذكر"

کین ہمارے مسئلہ میں رضامندی کی بات آئی ہے۔اس میں شافعی مسلک کا تھم یہ ہوگا کراگرشادی کفویے نہیں ہے تو وہ باطل ہے، چاہے ولی کو جبر کرنے کا حق ہویا نہ ہو۔امور کفاءت کی جونسلتیں آئی ہیں وہ فقد کی کتابوں میں درج ہیں۔

{191}

"لوزوّجها الولي غير كفء أو بعض الأولياء المستووين برضاها ورضا الباقين صح التزويج، ولو زوّجهاالأقرب برضاها فليس للأب اعتراض، ولوزوّجها أحدهم بغير كفء برضاها دون رضاهم لم يصح: وفي قول: يصح، ولهم الفسخ، ويجري القولان في تزويج الأب أو الجد، بكراً صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها، ففي الأظهر باطل، وفي الآخر: يصح، وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت".

کاح کے انعقادیش یا دوسرے کی معالمے کے انعقادیش اِ کراہ مؤٹر نمیں ہے، لیکن اِ کراہ اس و ترمیس ہے، لیکن اِ کراہ اس صورت کو بولا جاتا ہے، جس ش مندرجہ ذیل شراکط موجود ہول:

ا۔ اِکراہ کرنے والے کوجس بات کو بول کر کے ووا کراہ کرتا ہے، اس کو ٹافذ کرنے کی

طاقت ہو۔

۲۔ اِکراہ مجل کینی حالی ہو، مطلب سے ہے کدا گرکل یا پرسول یا ایک مہینہ کے بعد قل کرنے کی دھمکی دی جائے تو بیرا کراہ میں شال نہیں ہے۔ ۱۳۔ اس دھمکی سے سلامتی پانا نامکن ہو۔

"وشرط الإكراه قدرة المكره على تحقيق ماهدد به عاجلاً بولاية أو تغلب، وعجز المكره عن دفعه بفرار أو استغاثة وظنه أنه ان امتنع فعل ماخوّفه به ناجزاً فلا يتحقق العجز بدون اجتماع ذلك كله" .

پاسپورٹ جلادینے کی دھمکی اس میں شال نہیں ہے، کیونکہ عموماً وہ بات بعد کی ہوگی ، ہاں اگرائز کی کے سامنے پاسپورٹ جلادینے کی دھمکی ہوتو ووا کراہ ہے۔

{191}

۳۱ کفاءت میں جوبا تیں معتبر ہیں ان میں ہے'' نسب' (خاندان) کے تحت اس مسئلہ کو رکھا جا سکتا ہے ، اگر اُڑ کا کفوٹیس ہے تو اس صورت میں تفریق کاحق مسلک شافعی کے مطابق خود لاکی کو حاصل ہے۔

۳- نن دشوئی تعلقات قائم ہونے کے بعد تفریق کرنا اوراس کے پہلے تفریق کرنا دونوں کا تھم ہرا کیہ مسئلہ میں ایک ہے، یعنی اگرزن دشوئی تعلق قائم ہونے کے بعد تفریق ہوتی ہے قومبر دائین نہیں لے سکتا اورا گراس کے قبل ہے قومبر کا آ دھا حصد دائیں دینا داجب ہے۔

# جبری شادی

شخ عبدالقادرعبدالله القادري، كيرالا عربي سے ترجمه

ولی کوعا قلہ شوہردیدہ لڑی کی شادی کرانے کا اختیار ٹیس ہے، الابیکدوہ اس کی اجازت دے، کیونکہ سلم کی روایت ہے: "الثیب أحق بنفسها من ولیها" (ثیبرائی ولی کے مقابلہ میں اپنے آپ کی زیادہ حق دارہے)، اس کی علت یہ ہے کدمردوں سے سابقہ جی آنے کی وجہ سے اس کی ناوا تھیت جم ہوچی ہوتی ہے اوروہ مردول کی طرف سے پینچنے والے نفع ونقصان کو بجھ لیتی ہے برخلاف کواری اور کی سے (۱)۔

نکاح میں عورت کی رضامندی شرط ہے، کیونکہ بیاس کاحق ہے (۱) اورعورتوں کی دو قسمبس بیں: ا-ثیبر شوہر دیدہ)،۲-با کرہ (کنواری) (۲)، اور 'و النساء علی صوبین' سے مرادیہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں جبرنیس کیا جاسکتا اور کنواری لڑکیوں کے معاملہ میں باپ اور دادا کو جبر کرنے کاحق ہے (۱۳)۔

<sup>(</sup>۱) التقة ١٠٥٧عـ

<sup>(</sup>r) تخذة الطلاب بشرح تنقيع اللباب ج٢ر ٢٢٣-

<sup>(</sup>٣) شرح ابن قاسم الغزى على متن الي شجاع\_

<sup>(</sup>٣) حافية الباجوري ٢ ر ١١٢\_

شیبہ بالغہ پر جبر کرنا جائز نہیں ہے اور نہ اس کی شادی کرائی جا کتی ہے، إلا بید کہ وہ
اجازت دے اور اس کا بیکمانی اگر میرے والدر ضامند بیں تو بین بھی رضامند ہوں'' کافی نہ ہوگا
اگر اس کا مقصدا پنی رضامند کی کواپنے والد کی رضامند کی پڑھاتی کرنا ہو۔ اور اگر اس کی مرادیہ ہو
کہ میرے والد جو کریں بیں اس پر راضی ہوں تو بیجا باز ہے اور اس وقت ہی دستور ہے (۱)۔
عقد کے ممل ہونے ہے قبل عورت کار جوع نہ کرنا بھی شرط ہے، لیکن اگر وہ عقد کے
ممل ہونے کے بعدر جوع کر ہے تو اس کا قول معتبر نہیں ہوگا اور ان کا آزاد، مرد، عادل (راست
کمل ہونے کے بعدر جوع کر ہے تو اس کا تھی میں جو ہوگا اور ان کا آزاد، مرد، عادل (راست
باز) اور سننے والا ہونا شرط ہے، اس لئے کہ جس چیز پرگوائی دی جائی ہے وہ تول ہے، لہذا حقیقاً
اس کا سنا جانا شرط ہے، اور و کھینا بھی شرط ہے، جیسا کہ آگے آر باہے کہ اتوال و کھنے اور سننے کے
اس کا سنا جانا شرط ہے، اور و کھینا بھی شرط ہے، جیسا کہ آگے آر باہے کہ اتوال و کھنے اور سننے کے
زریدی ٹاب ہوتے ہیں (۲)۔

آواز پراعتاد کرنے کا کوئی اعتبار نیس ہے، لہذا اگر دونوں گواہ ایجاب کرنے والے اور بھول کرنے والے اور بھول کرنے والے اور بھول کرنے والے اور خول میں سے خیال ہو کہ ایجاب کرنے والا فلال ہو کہ ایجاب کرنے والا فلال تو بید کافی نہ ہوگا۔ اس کی علت ذکر کی جا چی ہے کہ کان وفول کو ایجاب کرنے والے اور قبول کرنے والے کاعلم نیس ہے، ذکر کی جا چی ہے کہ کان کے دکائ کے دکائ کے دکائ کے دکائ کے دکائ کے دو الے کاعلم نیس ہے، اس لئے کہ ذکائ کے دو گواہوں سے مقصود ہے کہ تنازع کی صورت میں عقد کو فاجت کیا جا سکے جو علم نہ ہونے کی گواہی دی جانی ہو سکو گائی ہونے والے کا کام نہ ہونے کی گواہی دی جانی ہو وہ سے مقار ویا گیا اور دیکھنا بھی، کیونکہ اقوال کا ثبوت و کیے کر اور تول ہے، لہذا حقیقا اس کا شیوت و کیے کر اور میں ہوتا ہے۔
تول ہے، لہذا حقیقا اس کا سنا جانا شرط ترارویا گیا اور دیکھنا بھی، کیونکہ اقوال کا ثبوت و کیے کر اور سے میں کرتی ہوتا ہے۔

الانوار في عمل الابرار ۲ م ۵۲،۵۳ م

<sup>(</sup>r) التفة مع المنهاج 2 ر ٢٢٨\_

اگر عورت کی طرف سے رضامندی نہیں پائی گئی یا اس کے ساتھ زبر دی گئی اور نکا ک جبر کے ساتھ ہواور زن وشوئی کے تعلقات نہیں قائم ہوئے تو عورت کوفتخ نکا کی کا تن حاصل ہے، اگر مرد کفونہ ہو کافاءت کا اعتبار پائچ امور ہیں ہوتا ہے جن کوشارع نے بیان کیا ہے اور اختلاف مکان میں اس کا کوئی اثر نہ ہوگا اور نکا کی اور دیگر عقود و معاملات کے درمیان فرق ہے، چنا نچے عقد نکاح میں دونوں گواہوں کا موجود رہنا بھی شرط ہے برخلاف معاملات کے جوغیر موجود گی میں بھی درست ہوجاتے ہیں جیسا کہ '' اس المطالب' میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

# جبری شادی

### مولانا نیاز احد عبدالحمید طبیب پوری الجامعة الاسلامیه خیرالعلوم، سدحار تحدیگر

ا - جی نہیں، بیر صامندی تصور نہ ہوگی ،اس لئے کہ لڑکی مکرہ ہے اور قبول نکاح میں مکرہ کے ارادہ کی تنفیذ کررہ ہے نہ کہ اپنے جذبات کی ترجمانی ۔

''رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهو عليه''(ميرى امنت سے بحول، چوکاوراس چزکومعاف کرديا گياہے، حس پراہے مجبور کیاجائے)۔

۲ عاقلہ بالغیر کی کوائی رضامند کی کا پورااختیار ہے لیکن اس اختیار سے بیدا زم نیس آتا کہ بیدا نی شرط کہ بیات کی شرط کے بیات کی شرط باتی رہے گیا۔
 باتی رہے گی ۔

۳- اڑی کواس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ عدم کفاءت کا دموی کرے ادراس کے ذریعی تقریق ماصل کرے۔ اصل کفاءت اسلام ہے ادر سارے کلمہ گوسلمان اور بھائی بھائی ہیں، پیٹے بھلے بھا الگ الگ ہوں، کوئی مسلمان لڑکا لڑی برضاور غیت کی بھی ساج میں لیمنے والح لڑکی یا لڑکے ہے شادی کر سکتے ہیں، اگر ساجی نفاوت اور رہی سہن کے اختلاف ہے کوئی منفی پہلو سامنے تا ہے اور از دواتی زندگی میں ایک کڑ واہث پیدا ہوتی ہے جو معاشر تی زندگی میں ایک کڑ واہث پیدا ہوتی ہے جو معاشر تی زندگی کی گاڑی

#### {192}

ک آگے بڑھنے میں خت مانع ہے قو شریعت نے اس کے لئے اسٹنائی صورتیں رکھی ہیں، کین محض ساجی رکھ رکھاؤاور معاشر تی تفاوت کوعدم کفاءت قرار دیناسر اسرزیا دتی اور اسلای تصور کے خلاف ہے۔

۷ - اکراہ کی کوئی چیز واقع نمیں ہوتی ہے، چاہے طلاق ہویا عماق ، صورت مسئولہ میں لڑکی کرہ ہے، اس لئے اس کا نکاح ہی نمیں ہوا، اب اگرزن وشوئی کے تعلقات قائم ہو چکے میں تولائی مہرشل کی مستحق ہوگی، لڑکے کو زانی نہیں کہا جائے گا اور نہ بی اس پر شرعی حد جاری کی جاسکتی ہے، اگر چہ نکاح صحیح نہیں ہوا تھا۔

جسمانی تعلقات قائم نہ ہونے کی صورت میں لڑکی مستحق نہ ہوگی، ایک بات اور طوظ خاطر رہے کہ نکاح فاسد سے دطی کی صورت میں عدت واجب ہوگی ،سید سابق فقد النہ میں رقمطراز ہیں:

"من وطى امرأة بشبهة وجبت عليها العدة؛ لأن وطأ الشبهة كالوطأ في النكاح في النسب، فكان كالوطأ في إيجاب العدة، وكذلك تجب العدة في زواج فاسد إذا تحقق الدخول.

أما الظاهرية فقالت: لا تجب العدة في النكاح الفاسد ولو بعد المدخول لعدم وجود دليل على إيجابه من الكتاب والسنة (() (بوكرى ورت سے شركى بناير وطى كر ليا اس ورت پرعدت واجب ہوگى ،اس لئے كہشبكى ولجى نسب كے سليل ميں نكات كى وطى كى طرح بے ،لہذا بي عدت كو واجب كرنے ميں وطى كى طرح ہوگيا۔اى طرح أكاح فاسد ش اگر وخول ہوجائے تو عدت واجب ہوگى ۔ جہاں تك ظاہر بيكا تعلق ہے تو انہوں نے كہا اس كے كہ أكاح فاسد ميں عدت واجب نہيں ہے، خواہ وخول ہو چكا ہو، اس لئے كہ كتاب وسنت سے اس كو واجب كرنے والى ويكا ہو، اس لئے كہ كتاب وسنت سے اس كو واجب كرنے والى ويكا ہو، اس لئے كہ كتاب وسنت سے اس كو واجب كرنے والى كو يكي سے )۔

<sup>(</sup>۱) فقدالند ۱/۵۵۸ م

## جبرى شادى

#### مولا نامحمراعظمی (مئو)

ا - صورت مسئولہ میں عاقلہ بالغہ ہے زبروی ہاں کہلوالینا نکاح کے لئے اس کی رضامندی پردلیل نبیں ہے، کیونکہ جرواکراہ کی ندگورہ صورتیں اس کی عدم رضا پردلالت کررہی ہیں۔
ہیں۔

یں اس اگر والدین یا اولیا محض شفقت اور مصلحت دین و دنیا کی بنا پر استیذ ان و انکاح کے لئے بالغہ پر جر واکر اہ کاشا کستہ طریقہ اختیار کریں، اس میں ان کی اپنی یا خاندان وغیرہ کی غرض یا مفادشال نہ ہواور کوئی فریب و دعو کہ کی حرکت نہ ہوتو بیرضا و دکاح درست ہے، ورنہ سوال میں جر واکر اہ کے نذو کیا کہ موافقہاء کے نزو کیا رضا اور عمر اگر اوا نعقا دفکاح کے شرط ہے، چنا نی ڈاکٹر و بہدالز حیلی لکھتے ہیں:

"الرضا والاختيار من العاقدين أو عدم الإكراه . هو شرط عند الجمهور غير الحنفية، فلا يصح الزواج بغير رضا العاقدين، فإن أكره أحدهما على الزواج بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد كان العقد فاسداً، لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وأخرج النسائي عن عائشة أن فتاة هي الخنساء ابنه خدام

{199}

الأنصارية دخلت عليها فقالت: إن أبي زُوَّجني من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة.....فجاء رسول الله عَلَيْتُ .....فجعل الأمر إليها" الحديث.

(حفیہ کوچیوؤ کر جمہور کے نزدیک رضامندی، اختیار اور عدم اکراہ دونوں کی جانب
سے شرطب، چنانچہ لیخیر رضائے عاقد بن نکاح جا تر نہیں ہے۔ اگران دونوں میں سے کی ایک کو
بچی قتل، شدید مار، یا طویل مدت تک قید کا خوف دلا کر نکاح کے لئے راضی کر لیا گیا تو یہ نکاح
بخی قتل، شدید مار، یا طویل مدت تک قید کا خوف دلا کر نکاح کے لئے راضی کر لیا گیا تو یہ نکاح
فاسد ہوگا، حضور عیالی کے اس ارشاد کی وجہ سے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کو
اللہ تعالی خطاد نسیان اورا کراہ کی حالت میں معاف کرتا ہے، اورا یک حدیث جس کوامام نسائی نے
حضرت عاکش سے روایت کیا ہے، میہ ہے کہ خضاء بنت خذام انصار میان کی خدمت میں حاضر
ہوئیں اور کہا کہ میرے والد نے اپنے بچازاد بھائی سے میری شادی کردی ہے تا کہ میرے ذرایعہ
اس کی خست کود در کرے اورائے میں نا پہند کرتی ہوں، اس ووران حضور میں نے گئے تر بینے کی اس سے بیات آپ کو بتائی گئی تو آپ میں بین بیند کرتی ہوں، اس ووران حضور کے تاکہ میں بین بیند کرتی ہوں، اس ووران حضور میں ہے۔

یہ بیات آپ کو بتائی گئی تو آپ میں بین بیند کرتی ہوں، اس ووران حضور میں ہوں۔

یہ بیات آپ کو بتائی گئی تو آپ میں میں میں میں میں میں میں بیا تھا تہ میں دوران حضور میں ہوں۔

امام ابن تیمیہ نے جری شادی کوحرام اور جابل عمل قرار دیاہے (۲)

یبی ایک المیہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں پندگی شادی کار بخان روز افزوں ہے۔ کفاءت کا معیار بھی ماڈرن ہوگیا ہے، جو بیشتر محرمات کے ارتکاب کا شاخسانہ ہے، اس کے اولین مجرم اولیاء ہیں جن کی تربیت وسر پری میں معیار کفاءت "المخبیشات للمخبیشین" کی منزل تک بیخ گیا ہے۔ ظاہر ہے کدائ مرحلے میں اولیاء کے تقی اجبار استعمال کرنے سے عظیم مفاسد پیدا ہونے لازمی ہیں، اس لئے اولیاء کوچا ہے کہ ان حالات میں عاقدین پر ظالمانہ جرواراہ کا ارتکاب کرکے اپنے جرائم کے کھائے تو تعظیم مار

<sup>(</sup>١) الفقد الإسلامي وأدلته ١٨٨٥ \_

<sup>(</sup>r) فآدى شخ الإسلام ٣٦ ر ٥٢ ـ

1- اسلام کی عظیم خصوصیات میں مساوات انسانی ایک ایسی حقیقت ہے جس نے عرب و جُم کوایک لڑی میں پرودیا ہے، طبقاتی، علاقاتی اور نکی امتیازات و فرق درجات کوجس طرح مثالا ہو دو ایک علی ہوئی کتاب ہے۔ شادی کے معالم میں کفاءت کے جینے معیادات قائم کئے گئے ہیں جن کا جو دایک علی ہو اور ہیں ،اس لئے مغرب وایشیائی معاشرتوں کے فرق کو عدم کفاءت کی دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔ مشرق و مغرب میں آباد مسلمانوں کے درمیان ثکات اور قرابت کے لئے دین وائیمان اور کر دار داخلاق میں کفاءت ساری کفاء تو معدوم ہوتو بلا شبہ موال میں نہ کوروی کرنے کاحق لڑی کو حاصل ہے۔ درمیان پیٹری کفاء ت معدوم ہوتو بلا شبہ موال میں نہ کوروی کرنے کاحق لڑی کو حاصل ہے۔ سیوال میں ہوائے شہوکہ عقد نکاح رضایا کر کاہ کی حاصل ہے۔ اور اس رضایا کر کراہ کی حاصت میں ہوا ہے دراس رضایا کر کہ ای کیفیت کیا رہی ؟ پر کن حالات میں ذن و شوئی تعلقات قائم ہونے ، یا کیوں نہیں ہوئے؟ البت شیخ فکاح کی صورت میں مہر کیوں نہیں ہو ہے؟ شری حکم کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ البتہ شیخ فکاح کی صورت میں مہر کے وجوب دعدم دجوب کافرق ہوگا۔

من کر سکتے ہیں جیسا کہ جواب نمبر ۲ میں حضرت عائشہ کی حدیث ندکور جو ضاء انصار یہ کے واقعہ بر مشتل ہے اس بیان دلیل ہے۔

## جبری شادی

### مولا ناسلطان احمداصلاحی علی گڑھ

ا - سوال نامسین درج تضیلات کی روشی میں صورت مسئولد پس رضامندی کا تحقق نہیں ہوگا۔ ما قلہ بالغیاری کو اختیار ہوگا اور اس طرح زبردی تکام کے لئے کہلوایا گیا" ہاں "معتبر نہیں ہوگا۔ ما قلہ بالغیاری کو اختیار ہوگا کہ دو ایسے جری نکاح کو مسر درکرتے ہوئے کفوے اپنی پیند کا دو مرا نکاح کر سکے۔ اسلام معاشرے پر داجب ہے کہ دو ایسے ہاں مصالے کے تحفظ کو تینی بنائے اور جزئیات فقہ کے غلط معاشرے پر داجب ہے کہ دو ایسے ہاں مصالے کے تحفظ کو تینی بنائے اور جزئیات فقہ کے غلط استعمال پر قابو پائے۔ اس طرح کی صورت حال میں شرعی عدالتوں کو بھی ایسی مظلوم خواتین کی بھر پور دادری کرنی چاہئے ۔ اپنی کتاب "اسلام کا نظریہ جنن" میں راقم " جو گائے جسکہ شادی میں اولیا ،کا دخل "کے خوانات کے تحت مسئلہ کی جزئیات پر تفصیل ہے لکھ چکا ہے جسکے دیرانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے (ا)۔

۲ - صورت مسئوله میں بیلزگی کی رضا ادراس کا حقیقی اذن نہیں ہوگا، ادراس کی بنیاد پر
 ہونے والا نکاح بھی ای طرح نیر حقیقی ادر غیر مؤثر ہوگا۔

س- ہاں!صورت مسئولہ میں لڑی کو بید بوی کرنے کا حق ہوگا اور بر بناء کفاءت اس کو تفریق کا اختیار حاصل ہوگا۔

{r+r}

<sup>(</sup>۱) مطبوعه اداره علم دادب على گره طبع دوم و ۲۰۰۰ - ۲۰

۲۰ دونوں کا علم الگ الگ ہوگا۔ زن وشوئی تعلقات قائم ہونے کی صورت میں رشتہ کو مکن صدت بھی رشتہ کو مکن صدت نہا نے کا کہ خوائے ، دوسری صورت کا علم اس سے مختلف ہوگا۔
 ۲۰ ہاں! جبر و اکراہ کا یقین ہونے کی صورت میں شرعی کونسل یا قاضی ایسے زکاح کو فتخ

کریکتے ہیں۔

{xer}

### جبری نکاح

### قاضی مجمد کامل قائمی آل انڈیامسلم پرسٹل لا بورڈ ،نئی دہلی

اسلام نے از دوا جی رشتوں کے انتخاب کے لئے زوجین اور ان کے متعلقین کوئی بنیادی ہدایات دی ہیں۔ ان پر ممل کرنے سے پر رشتہ بھیشہ فوشگوار اور متحکم رہتا ہے، مثلاً رشتہ کرتے وقت لڑک یا لڑک کے انتخاب میں ترجیح کی بنیا در بنداری اور حسن اظلاق ہونی چاہئے۔ حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ رسول اگرم علیق نے فرمایا 'تنکع الموا ف لا ربع: لما لها و لحسبها و لحجمالها و لدینها فاظفر بندات الدین تو بت یداک () وجرے، اس کی طائد فویوں کی وجرے، اس کے مال کی وجرے، اس کی طاندانی خویوں کی وجرے، اس کی طاندانی خویوں کی وجرے، اس کے حسن و جمال کی وجرے اور اس کے دین کی وجرے، تر دیرار عورت سے قلاح کرکے کامیا کی حاصل کرلو تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں) (بخاری

دوسری حدیث میں ارشادہے:

حفرت ابو ہریرہ دوایت ہے کدرسول اکرم عظیمہ نے فرمایا إذا خطب إليكم

<sup>-</sup> ドリムノアラビュ (1)

من ترضون دينه و خلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض و فساد

(جب تنہیں کوئی ایسا مخص بیغام نکاح دے جس کے دین اور اخلاق کوتم پیند کرتے ہو، توتم اس سے نکاح کرادو۔اگرتم نے ایسانہ کیا توزین میں بڑا فتنہ اور فساد ہوگا)۔

ويندب ..... والنظر إليها قبله \_\_

( نکاح سے پہلے عورت کود کھنامندوب ہے)۔

مخطوبه كود يكيف متعلق حضوراكرم علي كارشادات:

(۱) حضرت ابو ہر روایت ہے کہ ایک مخص نبی عظیمہ کے پاس آیا اور اس نے کہا: ''إنى تزوجت امرأة من الأنصار قال: فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً "\_

(میں نے ایک انصاری خاتون سے زکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے۔آپ علیہ نے فر مایا کہاہے دیکیلو،اس لئے کہانصار کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے) (مسلم)۔

(۲) حضرت جابر عروایت به وه فرماتے بین که آب علی نے فرمایا ذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها فليفعل (٣) ( جبتم میں سے کوئی عورت کو پیغام نکاح دے تو اگر وہ ان خوبیوں کو جواہے اس غانون سے نکاح کرنے پرآ مادہ کررہی ہیں دیکھ سکتا ہو ہتوا سے ایسا کرلینا جاہئے )۔

> (1) -174/17860

ナリナ・ナリノトノナ (r)

<sup>-471/1362</sup> (m)

اس کی روایت ابوداؤد نے کی ہے۔ دیکھنے:مشکا قام ۲۹۸۔ (r)

(٣) حضرت مغيره بن شعبة عدوايت ب، ووفرمات بين: خطبت امرأة فقال لي رسول الله منطقة: هل نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما "(ال

( میں نے کمی عورت کو فکاح کا پیغام دیا ، تو مجھ سے رسول اکرم عظیف نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دکھولیا ہے، اس لئے کہ دیکھناتم دونوں کی الفت وعیت کے لئے زیادہ ، بمتر ہے )۔

ادلیاء کو ہدایت کی گئی ہے کہ بالغ لڑ کے اورلڑ کی کا تکاح ان کی اجازت اور رضامندی سے کریں ،اس کے بغیر تہ کریں۔

الله تبارك وتعالى فرمايات:

و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تواضوا بينهم بالمعووف <sup>(٢)</sup> (اورجبتم نے محورتوں كوطلاق دے دى ، پھروه اپنى عدت كو پوراكر چكيس ، توان كواس سے ندروكوكدا ہے انبى خاوندوں سے نكاح كرليس جب كرآيس ميں دستور كے موافق راضى ہوجاويں ) \_

امام بخارى رحمة الله عليه في باب قائم كيا ب

"باب: لا ينكح الأب وغيوه البكر والثيب إلا بوضاها"(والدوغيره باكره اورثيبكا لكاح اس كي رضامندى كے بغير ندكريں)\_

اس کے تحت انہوں نے حدیث پیش کی ہے۔

<sup>(1)</sup> رواه احمد والتريدي والنسائي وابن ماجه والداري بعشاكا ٢٦٩ ٢٥\_

<sup>(</sup>r) سورۇلقرەر ۲۳۲\_

<sup>(</sup>٣) ملم ، بحواله مثكاة ٢ ( • ٢ ٦ ـ

عن أبي سلمة أن ابا هريرة حدثهم أن النبي المسلمة قال: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالو ايا رسول الله : وكيف إذنها قال: أن تسكت ()

(حفرت ابوسلم رضی الله عند سے روایت ہے کہ حفرت ابو ہر یہ وضی الله عند نے ان سے بیان کیا کہ رسول اگرم عظیقتی نے فرمایا: شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس کی صرح اجازت کے بغیر نہ کیا جائے رصی بغیر نہ کیا جائے رصی بغیر نہ کیا جائے دسی اللہ علیقتی اس کی اجازت کیے معلوم ہوگی؟ آپ عظیقتی نے فرمایا کہ اس کا خاموش ہوگا؟ آپ عظیقتی نے فرمایا کہ اس کا خاموش ہو جانا اس کی اجازت ہے ۔

حفرت عائشہ مے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله عَلَیْتُهُ إِن البکو تستحیی قال: رضاها صمتها"(یارمول الله عَلِیْتُهَ بِاکره حیا کرتی ہے۔آپ عَلِیْتُهُ نے فرمایا کہ اس کی رضامندی اس کا خاموش رہناہے)(حوالہ سابق)۔

حضرت الوبرية عدوايت بكر آپ علي في فرمايا اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلاجواز عليها

(یتیم لڑکی ہے اس کے نفس کے متعلق اجازت چاہی جائے گی، چنانچے اگروہ خاموش رہے تو یکی اس کی اجازت ہے اور اگروہ اٹکاد کروے تو اس پر جبر کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے)(۲)۔

یتیمہ اس بالغ لڑکی کو کہا جاتا ہے جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔اس حدیث میں پتیمہ سے مراد وہ باکر ولڑکی ہے جس کے والد کا انتقال اس کے بالغ ہونے سے قبل ہو گیا ہو۔اس

<sup>(</sup>۱) بخاری ۲را ۷۷\_

<sup>(</sup>۲) ان حدیث کی روایت ترنمذی، ابوداؤد، نسائی نے کی ہے اور داری نے اے حضرت ابوموی نے لقل کیا ے(مرکا ۲۲۱)۔

حدیث میں ایسی لڑکی کا نکاح کرنے کے لئے اس سے اجازت لینے کا تھم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی باپ یا اور کوئی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کردے تو وہ نکاح نافذ ولازم ندہوگا، بلکہ اس کی رضامندی پرموتو ف رہےگا۔

حفرت جار بن عبدالله عند الله عنه الله عنه الله عنه و هي بكومن عبد أمرها فاتت النبي عُلِينه في في في في المرمن عبد أمرها فاتت النبي عُلِينه ففرق بينهما (١) -

(ایک آ دی نے اپنی با کر ولڑ کی کٹادی اس کی اجازت کے بغیر کردی ، دولڑ کی نبی کریم ﷺ کے پاس آئی، آپ ﷺ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کردی )۔

حفزت عبداللہ بن عررض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جب عثان بن منطعون کا کا انقال ہوا تو انہوں نے ایک لڑے چوٹی کا انقال ہوا تو انہوں نے ایک لڑے چوٹی این عررضی اللہ عنہ نے میرا کا کا تعدال ہے کہ اور انہوں نے اس سے مشورہ نہیں کیا۔ بیدالتہ اس کے دالد کے انتقال کے بعد کا ہے، اس نے اس فکاح کونالہند کیا اور لڑکی نے مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ وکاح کرویا گیا (۲)۔

کے ساتھ وکاح کرائے کو لہند کیا ، لہذا اس کا لکاح مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ کرویا گیا (۲)۔

۔ (اوراگراس)کا نکاح اجازت کئے بغیر کیا تواس نے سنت کے خلاف کیا ،اور نکاح اس کی رضامندی برموقوف رہے گا)۔

ذیل میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت البودا وُ دشریف کے حوالہ سے آرہی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ ایک ہا کر ولڑ کی نے حضورا کرم سیکھیلی کی خدمت میں حاضر ہوکر

<sup>(</sup>۱) المحلى لا بن حزم ٩ را ٢٦م بحواله لمفصل في احكام المرأة والبيت لمسلم ، وفعدا ٢٠٥ ر ٣٣٧ ـ

۲) ان ماجه، بحوالة فح مرالمرأة في عصر الرسالدج ۵ را ٤-

\_ 199,19A/18t (r)

عرض کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کردیا ہے اور وہ اس نکاح کونا پیندگرتی ہے، تو بی کریم علیجے نے اے اختیار دے دیا۔ اس صدیف میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ اس کا نکاح اس کے والد نے اس ہے اور حیث پرورج والد نے اس ہے اور تھا اس صدیث پرورج والد نے اس ہے اور "بذل والد نے اس ہا گیا ہے : باب فی المبحو یو وجھا أبو ها و لا یسنا مو ها . اور "بذل المصحهود فی حل أبي داؤد" میں اس کی تشریح "بغیر إذنها" ہے گائی ہے (اس تشریح کے معلوم اوا کہ اس بار وائی کا لکاح اس کے والد نے اس کی اجازت کے بغیر کیا تھا، لہذا سے معلوم اوا کہ اس بار وائی کا لکاح اس کے والد نے اس کی اجازت کے بغیر کیا تھا، لہذا محضرت ضاء بنت خذام رضی الشعنها کی روایت کو بھی اس پرمحمول کیا جائے گا کہ ان کے والد نے ان کا نکاح ان سے اوالد نے لئے کیا تھا۔

فَعْرَت اِينَ عَالَ فَرَمايا: إن جارية بكراً أنت رسول الله غَلَظِيَّة فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، فخيرها النبي غَلَظِيّه (٢)\_

(ایک باکره لاکی نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکر بتایا کداس کے دالد نے اس کا نکاح کر دیا ہے اور دہ اس نکاح کو پسندنیس کرتی ہے، تو نبی کریم ﷺ نے اس لاکی کو اختیار دے دیا)۔

(ان کے والد نے ان کا فکاح کردیا اور وہ ثیبتھیں۔ انہوں نے اس فکاح کو پیند نمیں کیا، وہ رسول اکرم عظیقتے کے پاس آئیں، آپ عظیقے نے ان کا فکاح ردکردیا)۔ ان مدیثوں کواس برتھول نمیں کیا جاسکا کراؤ کی برجروا کراہ کر کے اس سے ایجاب یا

<sup>(</sup>١) بذل الحجود في حل الي داؤو ٥ حديد: ١٠٢ مكتبدد ارالباز ، عباس احمد الباز ، مكة المكرّ مد

<sup>(</sup>r) ال حديث كي روايت البوداؤد في بيمث كاق ٢٤١/٢-

<sup>(</sup>۳) بخاری ۱۲ اک، ۲۲ کـ

قبول کرالیا گیا،اس کے بعداس نے صفور عظی کی حدمت میں حاضر ہوکراس کی شکایت کی ،اور اس کے اس نکاح کونا پیند کرنے کا اظہار کرنے پرآپ علی نے اس کے نکاح کورد کردیا ہو، یا اے اختیار دے یا ہو۔

ذیل میں مرہ کے نکاح کا حکم بیان کرنے سے پہلے اِ کراہ کے لغوی معنی ، اصطلاحی تعریف اوراس کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں:

إ كراه كالغوى معنى:

إكراه كالغوى معنى بيان كرتے ہوئے" الموسوعة الفقهية" ميں ہے:

"قال في لسان العرب: أكرهته، حملته على أمر هو له كاره، و في مفردات الراغب نحوه له سان العرب، و المصباح المنير، مادة (كره) ..... ولخص ذلك كله فقهاؤنا إذ قالو ١: الإكراه لغة: حمل الإنسان على شنى يكرهه يقال: أكرهت فلاناً إكراها: حملته على أمر يكرهه "-

إ كراه كي اصطلاحي تعريف:

" هو فعل يفعله الإنسان بغيره فيزول به الرضا " زاد في "المبسوط":

<sup>(</sup>۱) جمع الانهر ۱/ ۱۲ مهم شاي ٥/ ٠ ٨ بحواله الموسوعة القلبيد ٢ ر ٩٨-

أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم به الأهلية في حق المكره ، أو يسقط عنه الخطاب" ()

(اکراہ الیافٹل ہے جھے انسان دوسرے کی وجہ سے کرتا ہے، لہذا اِ کراہ کی وجہ سے کرہ کی رضا مندی جاتی رہتی ہے۔" المهوط" میں اضافہ کیا ہے نیاا کراہ کی وجہ سے کرہ کی اہلیت ختم ہوئے بغیراس کا افقیار بیکا در ہوجاتا ہے، یا کمرہ سے خطاب ماقط ہوجاتا ہے)

إ كراه كي قسمين:

فقهاء کرام نے آکراہ کی دونتمیں بیان کی بیں:ا-تام،۲- ناقص۔

إكراه تام:

و أما بيان أنواع الإكره فنقول: إنه نوعان: نوع يوجب الإ لجاء والاضطرار طبعاً كا لقتل والقطع و الضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو كثر ..... و هذا النوع يسمى إكراهاً تاماً <sup>(r)</sup>\_

(جہاں تک اِ کراہ کی قسموں کی وضاحت کا تعلق ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اِ کراہ کی دد قسمیں ہیں: ایک تم وہ ہے۔ جس میں کرہ کا طبعاً مجود ومضطم ہونالا زم آتا ہے، جیسے کرہ کوئل کرنے یاس کے کی عضوکوکا شخے ، یا ایسی پٹائی کرنے کی دھمکی دیٹا، جس سے جان جانے یا عضو کے ضا کع ہونے کا اندیشہ ہو، پٹائی کم ہویا نیا دہ، اس تم کا نام اِ کراہ تام ہے )۔

### إكراه ناقص:

و نوع لا يو جب الإلجاء و الاضطرار و الحبس و القيد و الضرب

- (۱) البحرالرائق ۸ ر ۲۰
- (r) بدائع الصنائع ٤١٥٥١ـ

{111}

الذى لا يخاف منه التلف، وليس فيه تقدير لاز م ..... و هذا النوع من الإكراه يسمى إكراها ناقصاً (ا)\_\_\_

(دوسری فتم وہ ہے جس میں مکرہ کا مجبور ومضطر ہونا لازم نہیں آتا ہے۔اس تتم میں قید کرنے ، بیڑی ڈالنے اورالی پٹائی کرنے کی دھمکی دینا ہے جس سے جان جانے یا کی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہواوراس میں کوئی مقدار ضروری نہیں ہے۔ اِکراہ کی اس تتم کا نام کراہ ناتھ ہے)۔

# إكراه كے ساتھ صحیح ہونے والے تصرفات:

فا لطلاق والعتاق والرجعة والنكاح واليمين والنذر و الظهار .... هذه التصرفات جائزة مع الإكراه عندنا (<sup>r)</sup>\_

(طلاق، عمّاق، رجعت، نكاح، تهم، نذر اورظهاروغيروا يسي تصرفات ہيں جو حننيہ كے نزديك إكراه كے ساتھ (نہ چاہتے ہوئے كرليغے ہے بھى) جائز ہوجاتے ہيں)۔

### مرہ کے نکاح کا حکم:

مکرہ کا نکاح وطلاق وغیرہ تقرفات صحیح ہوجاتے ہیں، اس لئے کہ مکرہ ہے إ کراہ کی صورت میں اس کی صرف طبعی رضا مندی جاتی رہتی ہے۔ وقوع طلاق کے لئے طبعی رضا مندی شرطنیس ہے، اس لئے کہ خداق میں طلاق دینے والے کی طلاق واقع ہوجاتی ہے، حالانکہ طلاق دینے پروہ طبعًاراضی نہیں ہے۔

لأن الفائت بالإكراه ليس إلاالرضا طبعاً، وإنه ليس بشرط لوقوع

<sup>(</sup>۱) بدائع العنائع ۱۵۵۷ (۱

<sup>(</sup>r) بدائع اصنائع ٤ر١٨١\_

الطلاق . فإن طلاق الهاز ل واقع و ليسّ براضٍ به طبعاً ﴿

صحت نکار کے لئے عاقد بن میں ہے ہرایک کا دوسرے کے فظ کوسنا شرط ہے۔ حقیقی رضامندی شرطنیں ہے، اس لئے کد نکاری اکراداور فدان میں کرنے سے مجھ ہوجا تا ہے۔ (وشرط سماع کل من العاقدین لفظ الآخر) لیتحقق رضاهما (قوله: لیتحقق رضاهما) أي ليصدر منها ما من شأنه أن يدل على الرضا إذ حقيقة الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه والهزل (٢)

نكاح وطلاق ك نداق مس مح و نكى ديل في كريم علي كا ارشاد ب: "فلاث جد هن جدو هز لهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة ".

تین چزیں ایسی جن میں جیدگی جیدگی ہے اوران میں نداق کرنا بھی ہجیدگی ہے: نکاح، طلاق اور رجعت )۔

اس لئے بھی کہ نکاح ایک قولی نصرف ہے ،لہذااس میں پا کراہ مؤٹر نہیں ہوگا ، جیسے طلاق اور عماق پر پا کراہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ (۳)

و لأن النكاح تصرف قولی فلا يؤثو فيه الإكراه كالطلاق والعتاق (٣) جب نكاح ميں إكراه مؤثر بئ نيس بوگا تو كراه ك ذرايعه بوخ والا نكاح اوروه نكاح جو بغير إكراه كي درايعه بوخ و الا نكاح اوروه نكاح الحج بغير إكراه كي دونول تم كے نكاح صحح بوجا ئيں گے۔
ا - يوسورت حقيق رضا مندى ميں تو شائل نيس بوگى ، البتداس صورت ميں اس ك نكاح كے لئے بال كيد دينے سے نكاح منعقد جو جائے گا ، اس لئے كہ صحت نكاح كے لئے حقیق رضا مندى شرط نيس ہے ۔ اس لئے كہ نكاح خداق ميں كرنے سے اور ذہروتی كرنے سے بھى

الوجاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) بدائع اصنائع کر ۱۸۲۔ (۲) شامی ۲را ۲۵۔

<sup>(</sup>m) بدائع اصنائع عرس ۱۸۳۸

7 عاقد بالغہ فاتون کو اسے نفس کا پورا افتیار حاصل ہے، اس اصول کا تعلق نکات کے سلسہ میں انعقاد نکات ہے ہیلے کے حالات ہے ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے افتیار درضا مندی کے بغیراس کے نفس کے متعلق کی کو کی تعرف کرنے کا کوئی جن حاصل نہیں ہے۔ نکاح کے انعقاد میں اِ کراہ مورت ہے ہے کہ عاقد بالفہ لڑکی پر ایک الحوالیا جائے، تو نکاح کے لئے ہاں کہلوالیا جائے، تو نکاح کے لئے ہاں کہلوانے پراس ایکراہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور ہے بھیا جائے گا کہ اس عاقلہ بالفہ لڑکی نے بغیر ایکراہ نکاح کے لئے ہاں کہلوائے جائے ہاں کہلوائے ہے۔ کہ کاح کے ایفقاد میں اِکراہ مؤرث نہیں کہا ہے ۔ لہذا اس ہے نکاح صحیح ہو جائے گا، اس لئے کہ نکاح کے انعقاد میں اِکراہ مؤرث نہیں ہی جہرہ کا کاح مؤرث نہیں ہے۔ کہا ہے۔ ہی جمرہ کا فکاح معقد ہوجا تا ہے۔

ہاں اگر زبان سے نکاح قبول نہیں کرایا گیااور زبر دتی نکاح نامہ وغیرہ پر دستخط کرالئے گئے تواس صورت میں نکاح منعقد نہ ہوگا۔

۲۰ سوال او تا میں جس تم کے نکاح کا ذکر ہوا ہے، اگر اس میں شوہر خاتوں کا کفو ہوا ور
 مہر، مہرش یااس سے زیادہ مقرر ہوا ہوتو زوجین کے ما بین از دوا ہی تعلقات قائم ہوئے ہوں یا نہ
 ہوئے ہوں، دونوں صورتوں میں بہ نکاح میچے دلازم ہوجائے گا۔

اگراس نکاح بیس شوہراس خاتون کا کفوہولیکن میر، مہرشل ہے کم مقرر کیا گیا ہو۔ اور خاتون مہرشل ہے کم مقرر کیا گیا ہو۔ اور خاتون مہرشل ہے کم پر راضی نہ ہواور ذرجین کے درمیان از دوا جی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں تو یہ خاتون قاضی کے پاس کیس کر کے تفریق کرانے کا مطالبہ کر سمتی ہوادر آگر ذرجین کے مابین زن وشوئی کے تعلقات قائم ہوگئے ہوں، چاہے ہوی کے شوہر کو جماع پر قدرت دینے کی وجہ سے یا شوہر نے زیروی اس سے جماع کرلیا ہو، دونوں صورتوں میں بیوی کاحق تفریق باطل ہو جائے گا۔ مہر کے معال تعصیل ہیں ہے کہ اگر تفریق بیوی کے مطالبہ پر باہم زن وشوئی کے تعلقات قائم ہوئے ہوئی ہوتو ہوں کو کچونیس کے گا۔

اگراز دوا بی تعلقات قائم ہو گئے اور پی تعلقات ہوی کی رضامندی ہے ہو ہے تو بیوی کو مفررہ مہر طے گا، خوا وہ مہر شل سے کتنائی کم ہو۔ اور اگر شو ہرنے زبردتی اس کے ساتھ جماع کیا تو بیوی پورے مہرش کی تن وار ہوگی ۔

اگر اس نکاح بیس شو ہراس کا کفونہ ہواور بیری عدم کفاءت کی صورت بیس اس کے ساتھ رہنے ہوئی ہوں ہے۔ ساتھ رہنے ہوئی کراستی ہوا ورشد دلالہ شو ہو ہوئی کے پاس مقد مدکر کے تفریق کراسکتی ہے، بشرطیکہ باہم از دوا بی لعلقات قائم نہ ہوئے ہوئی یا شو ہرز بردی جماع کر لے بیوی اپنی مرضی سے شو ہر کو جماع پر قدرت ند دے ۔ اگر بیوی عدم کفاءت کے باو جود شو ہر کے ساتھ رہنے پر صراحة رضامندی کا اظہار کروے یا واللہ مثال کے طور پر شو ہر کو جماع پر قدرت دے دے تو اس کا حق تفریق ترکو جماع پر قدرت دے دے تو اس کا حق تفریق تفریق تفریق ہوجائے گا۔

 ۵ اس صورت میں جواب مع کی تفصیل کے مطابق مہرشل میں کی باعدم کفاءت کی بنیاد پر شرکی کونس یا قاضی ان کے در میان تفر این کر سکتے ہیں، یا شوہر سے ذیر دی طلاق وادا سکتے ہیں۔

## جبرى شادى

ڈاکٹرسیدقدرتانشدہاقوی میسور،کرناٹک

 اسلامی معاشرہ کے از دوا جی سکون وطمانیت مزاج و نہاق کے توافق پر حاصل ہوتے ہیں،شرعی طور پر جبری نکاح کی اجازت ٹیٹیں، چنانچہ ارشاد ماری تعالی ہے:

ومن آياته"أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايت لقوم يتفكرون"<sup>(1)</sup>\_

ای لئے عاقمہ بالغائر کی کے نکاح میں شریعت نے رضامندی کو بہت ایمیت دی ہے: "و لا یعجبو الولمی بالغة و لو بکوا" () الله پرخواه وه باکره بی بود کی جزئیں کرےگا)۔

اور قدوری میں ہے:

''ولا یجوز للولمی إجبار البالغة العاقلة''(پالفہ تاقلہ پرولی کے لئے جرکرنا جائزنیس ہے)۔

{٢17}

<sup>(</sup>۱) موروروم رام

<sup>(</sup>r) بداره ، باب الولى

شری طور پرولی کو چرواکراه کی اجازت نبیس ہے:''ویان آبت لم یزوجها "(اگر لڑکیا اکارکرد ہے تو ولی اس کی شادی نبیس کرائےگا)۔

۲ شریعت میں عاقلہ بالغہ کو اپنے نفس کا پوراا ختیار حاصل ہے، عدم رضامندی سے نکاح کرنا جر گرجا کرنیش، نیتج اس قتم کے کا جا کرنیش ہے۔ نکاح کا اور دعوکہ دے کرنگاح پر مجبور کرنا ہر گرجا کرنیش ، نیتج اس قتم کے نکاح کا انجام برا ہوتا ہے اور اگر گھڑگاری پر اتر چائے تو معاشر وگندہ اور بدنام ہوگا۔

۳- ب جوزشاد یول میں معاشرتی سکون مفقود ہوجاتا ہے،اڑکی کوحق کفاءت کی بناء پر تفریق کاحق حاصل ہوتا ہے۔

"الكفاء ة تعتبر في النسب والدين والمال "() (كفاءت كا القرارنب، دين اوربال يس بـ) ـ

ہو ۔ بالذے کے لئے اجبار تکاح میں فساد کا امکان ہے، خواہ نکاح کے بعد زن وشو کی تعلقات تائم رہیں یا ندرییں ۔

۵- زوبین کے مزاجی تفاوت و تفرے شرعی کونسل یا قاضی کوفنخ فکاح کاحق حاصل ہے۔

(۱) بابالنكاح، تدوري

## جبری شادی

### مفتى شيرعلى تجراتي

ا - انعقاد نکاح کے سلسے میں تو اس کور ضامندی ہی مانا جائے گا، اس لئے کہ اکراہ کے باوجود زبان میقوبوجاتا ہے (۱)۔ باوجود زبان سے قبول کرنے اور ضامندی ظاہر کرنے سے نکاح منعقد ہوجاتا ہے (۱)۔ حقیق رضامندی نکاح کے صحیح ہونے کے لئے شرط یا ضروری نہیں معلوم ہوتی ، جیسے

یں رضا سدن کو ہو ہے ہے سے سرط یا سروری ہیں صوم ہوی ، بیسے باپ یا دادامنیر یا صغیرہ کا افکات کردیں تو فکاح منعقد ہوجا تا ہے، حالا نکدان کی رضا مندی اس وقت تو معلوم ہی نہیں اور آئندہ اگروہ اپنی عدم رضا مندی کا اظہار کریں تب بھی ان کو اختیار منہیں ہے۔

۲ - اذن بی شلیم کیاجائے گا اور نکاح منعقد ہوجائے گا، اس لئے کہ نکاح ان امور میں سے ہے جن میں جداور ہزل دونوں برابر ہیں اور ایسے امور میں إ کراہ کا کوئی حکم نہیں فلاہر ہوگا (۲)\_۔

"والأصل عندنا أن كل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه، لأن ما يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ، وكل مالا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه<sup>، (٣)</sup>

{rin}

<sup>(</sup>۱) عالمگیری۵۵ر۵۳ کتابالا کراه۔

<sup>(</sup>٢) حواله مايق

<sup>(</sup>۳) در مختار برشامی ۱۹۱۶ کتاب الما کراه

(ہمارے نزدیک اصل بیہ ہے کہ ہر وہ تصرف جو ہزل کے ساتھ سمجے ہو، وو اکراہ کے ساتھ بھی سمجے ہوتا ہے، اس لئے کہ جو ہزل کے ساتھ سمجے نہیں ہوتا ہے اس میں فنخ کا احتال نہیں ہوتا ہے اور جس میں فنخ کا احتال نہیں ہوتا ہے اور جس میں وقت کا احتال نہیں ہوتا ہے اور جس میں اگراہ مؤر نہیں ہوتا ہے)۔

سا - فتھا مرام نے جن نو امور میں لغا وت کا اعتبار کیا ہے ان میں سے معاشرتی اعتبار سے

۳- نقبهاءکرام نے جن نوامورش کفاءت کا مقبار کیا ہے ان میں سے معاشر کی اختبار سے دونوں کا کفوہونائہیں ہے،اس لئے کفاءت کی بنیاد پر جن تفریق کا دعوی کرنے کا حق ٹہیں ہوگا۔ ۵- قاضی باشری کوٹسل کو بظاہراس کے فکاح کے فتح کرنے کا تحض ابی بنیاد پر جن ٹہیں ہوگا

۵- تاسی یاشری نوش کو بطا ہرائ کے نکاح کے صرفے کا علی ایک میاد پر ف دیں ہوگا الا یہ کہ شنخ نکاح کے اسباب شرعیہ میں ہے کوئی سب پایا جائے۔

# جبری شادی

مولانامحر ليقوب قامى جامعة عربيا مداد العلوم زيد يورباره بنكى

ا - اگر بالغة عورت حالت اکراہ میں زبان سے اپنے نکاح کی اجازت دے دے اگر چہ دل ہے راضی نہ ہوتو شرعاً نکاح ہوجا تا ہے -

"لأنه يصع النكاح مع الإكراه أي الإيجاب أو القبول مكرها" (1) ...
(ال لَّهُ كَرَاكُا آلِ كراه كِ ما تَصِيحُ مُوحًا تا جِائِجاب مُويا تَبول مُوزيرة كَلَى ، دونول ما تتون مِن من ذكاح درست موجاتا ب) -

شامی ایک دوسری جگدرتم طرازین:

"إذحقيقة الرضا غير مشروطة في النكاح لصحته مع الإكراه والهزل الغ" -

( کیونکہ نکاح میں حقیقی طور پر رضامندی شرطنیں ہے اس کئے کہ نکاح زبروتی اور نہاتی میں بھی صحیح ہوجاتا ہے )۔

٧- اگرائر كى كو كاح كے لئے زودكوب كيا كيا اوراس نے ڈركى وجدے فكاح كے كاغذات

<sup>(</sup>۱) الدرالخارعي بامش ردامختار ۲ ساس-

\_ #4#/r6# (r)

پر متخط کرریئے اور دل ہے اس نکاح ہے بیزار ہے اور نکاح کے متعلق زبان ہے کوئی لفظ اوائیس کیا تو ایس صورت میں نکاح منعقد نہ ہوگا جیسا کہ طلاق نامہ پر جبر اُد سخط کرا لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی (۱)۔

بالذیورت کاز بردی نکاح کردیے ہے نکاح منعقد نیس ہوتا ہے جیسا کہ کتب فقہ میں اور احادیث نبویہ ش ندکورہے:

ولا تجبرالبالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ الخ"(٢).\_\_

(بالغازى پرنكال كےسلسلەش زېردتى ندى جائے، كيونكازى كے بالغ موجانے كى دجه سے دلايت ختم موجاتى ہے)۔

فآوی ہند ہیں ندکورہے:

"لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكراً كانت أو ثيبا، فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها فإن أجازته جاز وإن ردته بطل" (<sup>n)</sup>\_

(باپ دادااور بادشاہ میں ہے کسی کے لئے بالفہ سیح انعقل کا نکاح کرتااس کی اجازت کے بغیر درست نہیں -بالغہ با کرہ ہوخواہ ثیبہ ہواگر کس نے نکاح کر دیا تو نکاح بالغہ کی اجازت پر موقوف ہوگا۔اگراس نے اجازت وے دی تو نکاح سیح ہوگاورنہ باطل ہوگا)۔

احادیث نبویه میں زبردی لکاح کے منعقد نہ ہونے کے متعلق متیعدد احادیث موجود

ىن. ئىن:

<sup>(</sup>۱) فآوی عالمگیریه ار ۹۳\_

\_r10/r/30 (r)

<sup>(</sup>۳) عالمگيري ۲رسا\_

"جاء ت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة فقال لأبيها: لانكاح اذهبي فانكحي من شئت" ()

(ایک عورت نے صفور ﷺ کے پاس حاضر ہوکر عرض کیا کہ میرے مال باپ نے میری شادی ایک مرد کے ساتھ کر دی ہے حالا نکہ میں اس کو پند نہیں کرتی تو اس کے باپ سے آپ علیا ہے نے ارشاد فر مایا کہ تیرے لگاح کا اعتبار ٹیس فوجا اور جس سے چاہے لگاح کر)۔

بخارى شريف ميں حضرت ابو ہرىرة كى روايت ہے:

"لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن "(٢)-

(بے شوہر عورت کا نکاح مشورہ کے بغیر اور باکرہ کا نکاح اجازت کے بغیر ند

کیاجائے)۔

حدیث اس باب میں بالکل صرح ہے کہ ثیبداور باکرہ کی پر اجبار شرعاً درست نہیں ہے۔ابوداؤ دکی ایک روایت میں حضرت ابن عباس سے مردی ہے:

"أن جارية أتت النبي تُنْتُ<sup>ظِي</sup>ّة فذكرت أنَّ أباها زوجها وهي كارهة فخيَرها النبي تَنْتُ<sup>ظِيّ</sup>ةٍ "<sup>(٣)</sup>\_

(ایک باکر وائر کی حضور عیکی کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دی ہے تو حضور اکرم عیکی نے اس کو تکاح کے معاملہ میں اختیار دیا۔

مثرکا ۃ شریف میں مفرت این عماس سے روایت ہے:"ان النبی ﷺ "ردنکاح ٹیب ویکر انکحهما ابوهما وهما کارهنان"<sup>(۲)</sup>

- www.KitaboSunnat.com ram/rals (i)
  - \_221/13/5 (r)
  - (٣) البوداؤوشريف رص ٢٨٦،٢٨٥\_
  - \_T・9、T・ハノリア のではでからい (で)

(نبی عصلیہ نے ایک ثیبادرایک باکرہ کا فکاح روفر مادیا جن کے والدین نے ان کی مرضی کے بغیرز بردی ان کا فکاح کردیا تھا)۔

سا - صورت مسئولہ میں چونکہ بالغدائری کی شادی غیر تفویش ہوئی ہے، اس لئے اس کو کفو میں شادی نہ ہونے کی وجہ سے حق تفریق حاصل ہوگا، کیونکہ جمہور کے نزدیک کفاءت اولیاء اور بالغد دونوں کا حق ہے۔

"ولكن الكفاءة عند الجمهور حق للمرأة والأولياء "()\_ (كين كفاءت بهوركزد يك لركي اورادلي ودؤو كاحق ب)\_

۲۹ نکورہ نکاح میں اگر زن وشوئی کے تعلقات قائم ہوگئے تو پھرحق کفاءت وحق تفریق ٹرکی کو حاصل نہ ہول گے، البتہ اگر اس نکاح میں زن وشوئی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں اور لڑکی تا ہنوز اس نکاح سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کوحق کفاءت وحق تفریق دونوں حاصل ہوں گے۔

۵- الی حالت میں قاضی اس نکاح کو حسب ضرورت فنخ کرسکتا ہے۔

| 1,121          | LAUY :               |
|----------------|----------------------|
| . Kaline       | Cook No.             |
| Jighour.:      | 2054                 |
| i Maranesit    | 4                    |
| Protection Co. | urban Jawa, talan di |

<sup>(</sup>۱) زادالمعاده/۱۲۱\_

النفاع - الرويع الاسلا

į.



161-F, Jogabai, Jamia Nagar, New Delhi-110025 Tel/Fax: 011-26983728

E-mail: ifapublications@gmail.com